



ایک مطالعه

مصنف بسوامی دیا نندسرسوتی ترجمه: نهال سنگھ

## نگارشا ـــــ

## جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب: رك ويد (ايك مطالعه)

مصنف: سوامی دیا نندسرسوتی

ترجمه نهال سنگھ

اشر: آصف جاوید

برائے نگارشات پبلشرز **'24- مزیک** روڈ 'لا ہور PH:0092-42-7322892 FAX:7354205

PH:0092-42-7322892 FAX:7354205 المطبعة العربية لا مور

سال اشاعت: 2005ء

تیت: =/200رویے

### نهرست

| 5   | ایشور پرار تھنا (مناجات باری)                                   | ياب: 1   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------|
| 9   | ویدوں کی پیدائش کا بیان                                         | باب: 2   |
| 19  | ویدوں کے غیر فانی ہونے پر بحث                                   | باب:3    |
| 29  | مضامین وید پر بحث                                               | باب: 4   |
| 55  | اصطلاح وید پر بحث                                               | باب: 5   |
| 62  | برہم ودیا (علم النی) کا بیان                                    | باب: 6   |
| 65  | ویدوں کے مطابق دھرم کا بیان                                     | باب: 7   |
| 77  | پیدائش عالم کا بیان                                             | باب:8    |
| 89  | زمین وغیرہ کی گروش کا بیان                                      | باب: 9   |
| 91  | کشش مابین اجهام اور ایشورکی قوت جاذبه کا بیان                   | باب: 10  |
| 94  | روشن و غیر روشن کردل کا بیان                                    | باب: 11  |
| 96  | علم ریاضی کا بیان                                               | باب : 12 |
| 98  | ایشور کی ستتی' پرار تھنا' یا چنا' سمرین اور اپاسنا ودیا کا بیان | باب : 13 |
| 124 | مکتی (نجات) کا بیان                                             | باب : 14 |
| 131 | جہاز اور غبارہ وغیرہ کے علم کا بیان                             | باب: 15  |
| 137 | علم تار برتی کے اصول کا بیان                                    | باب : 16 |
| 138 | علم طب کے اصول کا مخضر بیان                                     | باب : 17 |
| 139 | پنر جنم لینی تناسخ کا بیان                                      | باب : 18 |
| 143 | بياه كا بيان                                                    | باب: 19  |
| 145 | نیوگ کا بیان                                                    | باب: 20  |

| 149 | راجہ اور رعیت کے فرائض کا بیان            | باب: 21   |
|-----|-------------------------------------------|-----------|
| 160 | ورن اور آشرم کا بیان                      | باب: 22   |
| 169 | خ مما یکیه یعنی پانچ روزانه فرائض کا بیان | باب: 23   |
| 187 | متند و غیر متند کتابوں کا بیان            | باب: 24   |
| 212 | تخصیل علم کے اشحقاق و عدم اشحقاق پر بحث   | باب: 25   |
| 214 | پڑھنے اور پڑھانے کا بیان                  | باب: 26   |
| 219 | تفیر ہذا کی ضرورت پر بحث                  | باب: 27   |
| 232 | اصول تفییر ہذا کا بیان                    | باب: 28   |
| 235 | ویدوں کے متعلق چند سوالوں کے جواب         | باب: 29   |
| 242 | وید کے سورول پر بحث                       | باب: 30   |
| 245 |                                           | حواله جات |

#### باب: 1

## ایشور برار تھنا (مناجات باری)

"اے قادر مطلق (۱) پرمیشور آپ کے ظل جمایت میں ہم آپ کی مدد و عنایت سے باہم ایک دوسرے کی حفاظت کریں۔ اور ہم سب بری محبت سے مل کر اعلیٰ درجہ کی حشمت و اقبال یعنی تنخیر عالم وغیرہ کا سامان (راحت) حاصل کر کے بیشہ آپ کے فعنل و کرم سے آنند بھوگیں۔ اے مخزن رصت! آپ کی مدد سے ہم کوشش اور محنت کے ساتھ ایک دوسرے کی قوت (حوصلہ) کو بردھاتے رہیں۔ اے نور مطلق تمام علوم کے عطا کرنے والے پرمیشور! آپ کی (عطا کی ہوئی) طاقت سے ہمارا پڑھا اور پڑھایا ہوا (علم) چاروانگ عالم میں شہرت پاوے اور ہمارا علم ہمیشہ بڑھتا رہے۔ اے محبت کے پیدا کرنے والے! ایم عنایت شہرت پاوے اور ہمارا علم ہمیشہ بڑھتا رہے۔ اے محبت کے پیدا کرنے والے! ایم عنایت رکھیں۔ اے بھگون! (2) اپنی نظر رحمت سے ہمارے تینوں قتم کے دکھ بینی ایک رکھیں۔ اے بھگون! (2) اپنی نظر رحمت سے ہمارے تینوں قتم کے دکھ بینی ایک ادھیا تمک۔ جو بخار وغیرہ بماریوں سے تکلیف پنچتی ہے ادھی بھوتک' جو دوسرے جانداروں سے تکلیف پنچتی ہے اور تیرے اور تیرے اور کیان سب کو شانت یعنی دور کر دیجے۔

(تیتریہ آرنیک۔ برپاٹھک 9- انوواک) (3) ناکہ ہم اس وید بھاشیہ (تفسروید) کو سکھ کے ساتھ ٹھیک ٹھیک بنا کر عوام الناس کو فیض پنچاویں۔ یمی آپ سے چاہتے ہیں۔ اس کئے آپ ہماری بیشہ مدو کیجئے۔

(5) کو انت (6) اور انادی (7) و خالق ہے جو کریم مقدس ہیں وید اس کا علم قدیم وید جگ کی بھلانی (8) سے بھرپور وید جل کی بھلانی (8) سے بھرپور وید جل کی شروع میں تفییر کرتا ہوں ان کی شروع بحری ردی (10) دارون پڑوا بھادوں سدی سوای دیانئہ جی سرسوتی بی عنایت سے ایشور کے تفییر کی بیتا میں اٹھاویں جھی اس سے تافیض تام کی سے تفییر کی ہے میں نے کی سے تفییر ویدوں کی ہے میں نے کی تقدر وہ ٹیکا سیابی کا ہیں وید پر کریں وہ ناحق خطا وید کے سر دھریں کریم کھیلیں وید کے سب مطالب قدیم ہو صحیح بھاشیہ کا بول بھر بالا ہو مسیح بھاشیہ کا بول بھر بالا ہو مسیح بھاشیہ کا بول بھر بالا ہو مسیح بھاشیہ کا بول بھر بالا ہو

نسکار (4) میرا ہے اس برہم (5) کو وہ ہے ہست مطلق رحیم و کریم گناہ و جہالت کریں دور وید فلایق میں ہوتا کہ ان کا شیوع (9) فلایق میں ہوتا کہ ان کا شیوع (9) یہ انیس سو تینتیں ہے بن بحری ہیں بام مفسر ہے آگہ جمی یہ بحی صحیح اور پر از بی یہ بھاشا و شکرت میں ہے تمام یہ بھاشا و شکرت میں ہنوں کی شدر کا بھاشیہ (11) شیکے ہے جس قدر کریں سالی فلا ہیں وہ گرو کریں ایکی کریا (12) خدائے کریم قاسیر باطل کا منہ کالا ہو دعا ہے یکی ذات باری سے اب

"اے ہتی مطلق۔ عین علم و راحت! اے رحیم کامل و علیم کل! اے علم اور معرفت کے عطا کرنے والے! اے ویو یعنی سورج وغیرہ کو پرنور اور تمام کائات اور علوم کا ظہور کرنے والے! اے تمام راحتوں کے بخشنے والے! اے تمام دنیا کے پیدا کرنے والے! ممام دکھوں اور عیبوں کو دور کیجئے اور ہمیں تجی بہودی (کلیان) یعنی سب دکھوں سے تمام دکھوں اور جو علوم کے حصول سے دنیوی سکھ اور موکش (نجات) کا آنند اپنی عنایت یفائت سے عطا کیجئے۔" (یجروید ادھیائے 3- منتر 3)

اس تغیر کے بنانے میں جو خلل واقع ہوں۔ ان کو آپ بیلے ہی سے دور کر دیجئے۔
اے پربرهم (پرمیشور) آپ جم کی تندری عقل کی صحت مرفتم کی امداد اور قابلیت سے
سے علم کی روشنی وغیرہ جو بہتری (کلیان) کی باتیں ہیں۔ وہ سب اپنی نظر عنایت سے ہم کو
عطا کیجئے۔ آگہ آپ کی نظر رحمت سے حوصلہ پاکر ہم آپ کے بنائے ہوئے سے علوم سے
منور اور پر تیکش (علم الیقین) وغیرہ پرمانوں (دلائل) سے مدلل ویدوں کی صحیح تغیر کر

سکیں۔ آپ کے لطف و کرم سے عوام الناس اس تغیر سے فیض پاویں۔ آپ ایی عنایت کیجئے کہ لوگوں کو اس تغیر وید میں شردها (عقیدت) اور نمایت شوق و رغبت پیدا ہو۔ "ماضی' حال اور مستقبل تینوں زمانے اور تمام کا کتات جس کے قبضہ قدرت میں ہے اور جو سب کا حاکم اور کال (وقت یا موت) کی گرفت سے باہر موجود منور' غیر متغیر اور محض راحت مطلق ہے۔ جس کی ذات میں دکھ کا نام و نشان نمیں۔ جو عین راحت برهم ہے۔ اس بزرگ و جلیل برهم کو ہمارا نمسکار ہو۔" (اتھرو وید۔ کانڈ 10۔ برپاٹھک 23۔ انوواک 4۔ منتز ا۔)

"زین (13) جس کی پرما یعنی معرفت حقیقی کا ذریعہ اور بہنزلہ پاؤں ہے۔ انترکش (ظلا بالائے زمین) بہنزلہ معدہ یا شکم ہے اور جس نے سب سے اوپر سورج کی کرنوں سے روشن آگاش (ود) کو دماغ یا سرکی جگہ قائم کیا ہے اس بزرگ و جلیل برهم کو ہمارا نمسکار ہو۔" (الیفنا" منتر 32)

"جو پیدائش عالم کے شروع میں بار بار سورج اور چاند کو بہنزلد دو آنکھ کے بنا آ ہے۔ اور جس نے آگ کو بجائے منہ کے بنایا ہے۔ اس بزرگ و جلیل برهم کو ہمارا نمسکار ہو۔" (ایسنا" منتر 33)

"جس پرمیشور نے اس عالم محسوس کی ہوا کو پران (14) اور اپان کی جگه قائم کیا ہے۔ اور روشن کرنوں (15) کو آنھوں کی مثال اور سات (16) کو باہم خیالات کا تبادلہ اور کاروبار کرنے کا ذریعہ بتایا ہے۔ اس بے انتنا علم والے بزرگ و جلیل برهم کو ہمارا بار بار نمسکار ہو۔" (ایفنا" منتر 34)

"اے قادر مطلق پرمیشور! آپ کی بھلتی (عبودیت یا اطاعت) اور آپ کے فضل و

کرم کے طفیل سے آگاش (عضر اول جس کو انگریزی میں ایھر کتے ہیں) انترکش (غلا بالائے نمین) زمین 'پانی' پودے' درخت' تمام عالم اور برهم یعنی وید اور تمام دنیا ہمارے لئے سکھ دینے والی اور بے ایذا ہووے۔ یعنی سب چیزیں ہمارے موافق رہیں۔" (یجر وید اوھیائے 36۔ منتر 17)

آکہ ہم اس تغیر دید کو سکھ سے بنا سکیں۔ اے بھگون! (پرمیشور) آپ کی مدد کامل سے ان سب کے شانت (سکھ دینے والا) اور ایذا ہونے پر ہمارے اور نیز دنیا میں سب کے علم و عقل 'عرفان اور صحت جسمانی کی ہمیشہ ترقی ہو۔

اے پرمیشور! جس جس مقام (18) ہے آپ دنیا کے بنانے اور پالنے کے لئے حرکت کریں۔ اس اس مقام سے ہمارا خوف دور ہو آکہ ہم آپ کی نظر عنایت سے سب مقاموں میں رہنے والی مخلوقات اور حیوانات سے ہمیں کچھ خوف نہ ہو آگہ ہم سب مقاموں اور ان میں رہنے والی مخلوقات سے ہر قتم کے خوف و ایذا سے محفوظ ہو کر دھرم' ارتھ (دولت) کام (مراو) موکش (نجات) وغیرہ جیمیہ عیشہ عاصل کریں۔ (یجروید۔ ادھیائے 36۔ منز 22)

"اے مخزن رحمت بھگون! جس من (دل) کے اندر رگوید۔ سام وید اور یجر وید قائم ہیں۔ جس میں موکش کا علم حقیق موجود ہے۔ جس میں مخلوقات کے چت یعنی قواء حافظہ موتوں کی طرح لڑی میں پروئے ہوئے یا رتھ کے پہلیے کے نابھ میں آروں کی طرح جڑے ہوئے یا رتھ کے پہلیے کے نابھ میں آروں کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ وہ میرا من آپ کی عنایت سے نیک ارادے رکھنے والا یعنی راستی پند اور علم حقیقت سے منور ہو (ناکہ ویدوں کے صحیح مطالب ہم پر روشن ہو جاویں)" (یج

اے علیم کل تمام حقیقت کے جانے والے! ایس عنایت کیجئے کہ ہم اس صحح و راست معنی سے مکمل تغیروید کو بے خلل بنا سکیں اور آپ کے نام اور ویدوں کے سچ الهام کو شہرت دیں۔ اگد اسے دکھ بھال کر ہم لوگوں میں نمایت عمدہ و اعلیٰ اوصاف پیدا ہوں۔ آپ ہمارے اوپر نظر رحمت کیجئے۔ اور ہماری التجا کو من کر جلد التفات کیجئے آکہ یہ فیض عام کا کام کامیابی کے ساتھ بورا ہو۔

#### باب: 2

# ویدوں کی پیدائش کا بیان

(چاروں ویدوں کا ظہور پرمیشور سے ہوا ہے) "اس کید یعنی ہست مطلق۔ عین علم اور عین راحت وغیرہ صفات سے موصوف محیط کل پرمیشور سے جو سروہت (سب کا پوج یا معبود) اور قادر مطلق پربرهم ہے، رگ وید، یجروید، سام وید اور چھند یعنی اتھروید۔ چاروں ظاہر ہوئے۔" (یجروید۔ ادھیائے 31۔ منٹر 7)

(اس منتر (۱) میں) لفظ "مروہت" ویدوں کی صفت بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ (اس یّیہ یعنی پرمیشور سے) ہموں کے قبول کرنے یا مانے کے لائق وید (ظاہر ہوئے) ویدوں میں علوم کی کثرت ظاہر کرنے کے لئے (اس منتر میں) "ظاہر ہوئے" اور "پیدا ہوئے" دو فعل آتے ہیں اور ضمیر "اس سے" بھی اس امر کی آکید کے لئے کرر آئی ہے کہ دید ایشور ہی سے ظاہر یا پیدا ہوئے ہیں۔ پھر دیدوں میں گایتری وغیرہ چھند (کم) موجود ہونے پر لفظ "چھند" کہنے سے کی پایا جا آ ہے کہ چوتھے اتھر وید کا ظہور بھی ای پرمیشور سے ہوا۔

( یَیه وشنو کا نام ہے۔) (شتہتھ برہمن کانڈ ۱- اوھیائے ۱- براہمن ۱- کنڈ کا 13) "اس وشنو (پرماتما) نے اس تین قتم کی (کثیف لطیف اور روشن) کا نتات کو بنایا ہے۔ " (یجروید- اوھیائے 5- منتر 15)

ان حوالوں سے لفظ "وشنو" دنیا کے بتانے والے پرمیشور ہی پر صادق آتا ہے نہ کہ اور کسی پر لیعنی جو متحرک و ساکن تمام کائتات میں سایا ہوا ہے یا اس پر محیط ہے اس کو " وشنو" کتے ہیں۔ اس لئے وہ پرمیشور ہی ہوا۔

"جس قادر مطلق پرمیشور سے رگوید پیدا ہوا اور جس پر برہم سے یجروید ظاہر ہوا جس نے سام وید اور اگرس لینی اتھرو وید کو پیدا کیا اور اتھر وید جس کے منہ کی بجائے لینی سب سے مقدم اور سام بنزلہ پاؤں کے ہے۔ یجر وید جس کے ہردے (قلب) کی جگہ اور رگوید بران کی مانند ہے (بیہ رویک النکار یعنی مرقع ہے) یعنی جس ایشور سے چاروں وید پیدا ہوئ وہ کونیا دیو ہے۔ اس کو بتائے؟ (بیہ سوال ہے اور اس کا جواب اس منتز کے اگلے نکرے میں اس طرح دیا ہے) جان کہ وہ مستظمور کل ( کنبر) سب دنیا کا قائم رکھنے والا برمیشور ہے۔ یعنی سب کی پشت و پناہ اور سب کے قائم رکھنے والے پرمیشور کے سوائے کوئی دوسرا دیو (عالم) وید کا بنانے والا نہیں ہے۔" (اتھرو وید۔ کانڈ 10- برپاٹھک 23۔ انوواک 4- منتز 20)

ياگيه و لکيه جي اچي الميه سے کتے ہيں که :-

"اے میتر پئی! (2) آگاش سے بھی بڑے پر میشور سے رگ وغیرہ چاروں وید سانس کی طرح بکمال آسانی ظاہر ہوئے یعنی جس طرح سانس جسم سے نگل کر پھر اس میں سا جاتا ہے اس طرح وید بھی پر میشور سے ظاہر ہو کر پھر اسی میں سا جاتے ہیں۔" (شتہتھ براہمن کانڈ 14۔ اوھیائے 5۔ براہمن 4۔ کنڈکا 10)

سوال- ہاتھ' پاؤل وغیرہ اعضاء نہ رکھنے والے پر میشور سے وید بصورت آواز یا لفظ (شبد مے) کس طرح بیدا ہوئے؟

جواب۔ قادر مطلق پرمیشور کی نسبت یہ شک پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ منہ یا سانس وغیرہ کے بغیر بھی اس میں کام کرنے کی طاقت بھشہ موجود رہتی ہے۔ علاوہ ازیں جس طرح سوچنے کے وقت دل بی دل میں سوال و جواب کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اس طرح ایشور کی نسبت بھی سمجھنا چاہئے۔ پرمیشور جو قادر مطلق ہے۔ کام کرنے میں کی کی مدد نہیں لیتا۔ جس طرح ہم لوگوں میں المداد کے بغیر کام کرنے کی طاقت نہیں ہے ایشور میں یہ بات نہیں۔ جس صورت میں ہاتھ پاؤں اعضاء نہ رکھنے والے نے تمام کا تات کو بنا لیا۔ تو پھر دیلے بنانے میں کیا شہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جس طرح اس نے ویدوں کو نمایت لطافت کے ساتھ رچا ہے۔ اس طرح کا تات کو بھی نمایت عجیب و غریب صنعت سے بنایا ہے۔ کے ساتھ رچا ہے۔ اس طرح کا تات بنا سکے۔ لین سوال۔ مانا کہ ایشور (3) کے سوائے اور کسی کی مجال نہیں کہ کا تات بنا سکے۔ لین

سوال۔ مانا کہ ایشور (3) کے سوائے اور کسی کی مجال نہیں کہ کا نتات بنا سکے۔ سین ویدوں کا بنا لینا مثل دیگر کتابوں کے انسان ہے ممکن ہے۔

جواب۔ ایٹور کے بتائے ہوئے ویدوں کو پڑھنے کے بعد کسی شخص کو کتاب بنانے کی طاقت ہو سکتی ہے نہ کہ اس سے برعکس۔ پڑھنے اور سننے کے بغیر کوئی انسان بھی عالم نمیں

بن سکتا۔ مثلاً دیکھا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ شاستر (علمی کتب) پڑھ کر اپدیش (تقریر) من کر اور کاروبار عالم کا مشاہدہ کر کے انسان کو علم اور گیان (عرفان) حاصل ہوتا ہے۔ فرض کرو (4) کسی کے بچے کو علیحدہ کسی جگہ بند رکھیں اور اس کو ایک قاعدے سے روئی پائی دیتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ بول چال وغیرہ کسی فتم کا ذرا بھی برتاؤ نہ کریں۔ تو اے مطلق بھی اصلی علم نہ ہو گا۔ اس طرح جنگلی (یا وحثی) آدمیوں کی حالت بھی تاوقتیکہ انہیں تعلیم نہ دی جائے حوان کی مانند ہوتی ہے پس ابتدائے آفرینش سے آج تک اگر ویدوں کی تعلیم نہ ہوتی۔ تو کل انسانوں کی بہی حالت ہوتی۔ پھر کتاب بنانے کا تو ذکر ہی کیا ہے؟

سوال۔ یہ بات نہیں ہے۔ ایٹور نے انسانوں کو 'سوبھاوک گیان' یعنی عقل حیوانی دی ہے۔ جو سب کتابوں سے برم کر ہے۔ اس کے بغیر ویدوں کے الفاظ' معنی اور ربط باہمی کا علم بھی نہیں ہو سکتا۔ عقل حیوانی کو ترقی دے کر بھی آپ یہ کیوں مانتے ہیں کہ ویدوں کو ایٹور نے پیدا کیا؟

جواب کیا فہ کورہ بالا علیحدہ بند کئے ہوئے اور تعلیم سے محروم رکھے ہوئے بیچ کو اور جنگی وحشیوں کو ایشور نے عقل حیوانی نہیں دی؟ ہم دو سروں سے تعلیم حاصل کرنے اور ویدوں کو پڑھنے کے بغیر کیوں پنڈت (عالم) نہیں بن جاتے؟ اس سے کیا طابت ہوا؟ یہ کہ تعلیم پانے اور پڑھنے کے بغیر محض عقل حیوانی سے کچھ بھی کام نہیں چل سکتا۔ جس طرح ہم دو سرے عالموں سے یا عالموں کی بنائی ہوئی کتابوں کے پڑھنے سے قتم قتم کے علم کو حاصل کر کے نئی کتابیں بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح کل انسانوں کو ایشور کے عطا کئے ہوئے گیان (الهام) کی ضرور احتیاج ہوتی ہے۔ ونیا کے شروع میں پڑھنے یا پڑھانے کا کچھ بھی انظام نہ تھا اور نہ کوئی کتاب تھی۔ اس وقت اگر ایشور اپدیش (الهام) نہ کرتا تو کسی کو بھی علم ہونا ممکن نہ تھا۔ پھر کتاب تو کوئی کیا بنا سکتا تھا " نمتک گیان" یا وہ علم جو دو سروں سے علم ہونا ممکن نہ تھا۔ پھر کتاب تو کوئی کیا بنا سکتا تھا " نمتک گیان" یا وہ علم جو دو سروں سے حاصل ہوتا ہے 'انسان کے اختیار میں نہیں ہے وہ خود بخود حاصل نہیں ہو سکتا۔ محض عقل حاصل ہوتا ہے 'انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور آپ کا یہ کہنا بھی ہے معنی ہے کہ انسان کا ذاتی علم سب سے بڑھ کر ہے۔ کیونکہ وہ آگھ کی طرح صرف ایک ذریعہ یا آلہ ہے۔ جس طرح مقل سب سے بڑھ کر ہے۔ کیونکہ وہ آگھ کی طرح صرف ایک ذریعہ یا آلہ ہے۔ جس طرح آگھی ماصل کرنے کے بغیر عقل حیوانی بالکل فعنول و بیکار ہے۔ اس طرح دو سرے عالموں یا ایشور سے علم حاصل کرنے کے بغیر عقل حیوانی بالکل فعنول و بیکار ہے۔

جواب۔ اگر کوئی تم سے بوجھے کہ ایشور ویدوں کو نہ بنایا تو کیا غرض ہوتی؟ اس کا جواب تم یمی دو گے کہ ہم نہیں جانے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ویدوں کے پیرا کرنے کی جو غرض ہے اس کو سنو۔ ایشور کا علم غیر متناہی ہے یا نہیں ہے؟ تو پھروہ کس کام کے لئے ے؟ (اگر كهوكه) اينے بى لئے ہے۔ توكيا ايثور ايكار (دوسروں كى بھلائى) نہيں كرتا (تم يہ کو گے کہ) کرتا ہے۔ پھراس سے کیا؟ اس سے بیا کہ علم اپنے لئے ہوتا ہے اور دوسروں ك لئے بھى- كيونك اس كے يى دو مقصد بين- اگر ايثور ايديش (الهام) نه كرا تو علم كا دوسرا مقصد فوت ہو جاتا۔ اس کے ایشور نے اپنے علم یعنی دید کے اپدیش (الهام) سے اس ووسرے مقصد کو بورا کیا ہے۔ برمیشور بوا رحیم ہے۔ جس طرح باب اپن اولاد پر ہمیشہ نظر عنایت رکھتا ہے ای طرح ایثور نے بھی اپن عنایت بیعایت سے کل انسانوں کے لئے ویدوں کا الهام دیا ہے۔ اگر ایبا نہ کرتا تو بھشہ جمالت کا سلسلہ قائم رہتا۔ اور انسان دھرم، ارتھ (دولت) کام (مراد) موکش (نجات) کے حصول سے محروم رہ کر پرم آنند (راحت اعلیٰ) نہ یا سکتا۔ جب ایثور نے اپنی رحمت سے مخلوقات کے سکھ کے لئے کندمول (پھل اور گھاس) وغیرہ پیدا کئے ہیں تو پھروہ تمام سکھوں کے مخزن اور کل علوم کے چشمے یعنی وید کا کس طرح المام نہ کریا۔ تمام دنیا کی اچھی سے اچھی نعمتوں کے ملنے سے جو سکھ ہویا ہے وہ حصول علم کے سکھ کے ہزارویں حصہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے یہ یقین جاننا چاہتے کہ ویدوں کا الهام ایشور نے کیا ہے۔

سوال۔ ویدوں کی کتاب کھنے کے لئے ایشور نے قلم سیابی اور کاغذ وغیرہ سامان کمال سے لیا؟

جواب۔ اہو' ہوہو! آپ تو برا بھاری اعتراض کیا؟ ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء اور کئڑی' لوہا وغیرہ سامان اور اوزاروں کے بغیر جس طرح ایشور نے دنیا کو بنا لیا۔ ای طرح ویدوں کو بھی بنایا۔ (5) قادر مطلق پرمیشور پر وید بنانے کے بارہ میں ایسے شکوک مت سیجئے۔ کیونکہ اس نے ابتدائے آفرینش میں ویدوں کو کتاب کی شکل میں پیدا نہیں کیا۔

سوال- تو پھر کس طرح پیدا کیا؟

جواب- گیان (علم یا باطن) میں بربرنا (الهام یا تحریک) ہوئی۔

سوال۔ کن کے؟

جواب۔ اگنی' وایو' آدیتہ اور انگرس کے۔

سوال۔ یہ تو غیر ذی شعور مادی اشیاء ہیں۔ (6)

جواب۔ یہ کہنا درست نہیں۔ یہ (اگنی وغیرہ) دنیا کے شروع میں جہم (7) والے انسان ہوئے ہیں۔ کیونکہ بے جان شئے میں گیان (علم) کا ہونا ناممکن ہے۔ جہال معنی میں غیر امکان پایا جاتا ہے وہاں گشنا (استعارہ) ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی را سنگر عالم کسی سے یہ کے کہ مچان پولتے ہیں۔ یہاں یہ مراد سمجی جائے گی کہ مچان پر بیٹھے ہوئے انسان بولتے ہیں۔ اس طرح یہاں بھی سمجھنا چاہئے۔ یعنی انسان ہی میں علم کا موجود ہونا یا ظاہر ہونا ممکن ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس بات کی بابت ایک حوالہ درج کیا جاتا ہے۔

ان سے جبکہ ان پر الهام یا اکشاف ہواسہ گانہ (8) وید ظاہر ہوئے۔ اگنی سے رگ وید ' وابع سے یجر وید اور سوریہ (روی یا آو۔ته) سے سام وید ظاہر ہوا۔ (9) (شتہتھ براہمن۔ کانڈ 11۔ ادھیائے 5)

یعنی ان رشیوں کے گیان میں الهام ہو کر اس کے ذریعہ سے دید ظاہر ہوئے۔ سوال۔ ٹھیک ہے معلوم ہوا کہ برمیشور نے ان کو گیان دیا اور انہوں نے اس گیان

سے ویدوں کو تصنیف کر لیا۔ سے ویدوں کو تصنیف کر لیا۔

جواب۔ ایسا مت خیال کرو۔ کیونکہ گیان کس قتم کا یا چیز کا دیا؟ (تم کھو گے) وید کا (یا وید کی شکل میں) (تو اب سوال یہ ہے کہ) وہ (گیان) ایشور کا تھا یا ان کا؟ جواب۔ ایشور کی کا تھا۔

سوال۔ تو پھراس (ایشور) نے ویدوں کو بنایا کہ ان رشیوں نے؟

جواب۔ جس کا گیان اس نے بنایا۔

سوال- (مصنف) چرب اعتراض کیول کیا تھا کہ ان رشیول ہی نے وید بنائ؟

جواب۔ (سائل) اطمینان کرنے کے لئے۔

سوال- ایشور منصف بے یا طرفدار متعضب؟

جواب منصف ہے۔

سوال۔ تو پھر کیا وجہ کہ چار ہی (رشیوں) کے ولوں میں ویدوں کو ظاہر کیا۔ سب کے ولوں میں نہ کیا؟

جواب- اس سے ایثور کی نبت طرفداری یا تعصب کا الزام ذرا بھی نمیں آیا۔ بلکہ اس سے عادل و منصف پرمیثور کا سے انساف ظاہر ہو آ ہے کیونکہ انساف اس کا نام ہے

کہ جو جیسا عمل کرے اس کو ویبا ہی پھل دیا جاوے اس لئے یہاں یہ سجھنا چاہئے کہ الن کے پہلے بنوں کی وجہ سے ان کے دل میں ویدوں کا الهام یا انکشاف کرنا مناسب تھا۔ سوال۔ وہ تو دنیا کے شروع میں پیدا ہوئے تھے۔ پھر ان کے پہلے پن (نیک اعمال) کماں سے آگئے؟

جواب۔ تمام جیو اپنی ذات سے انادی (ازلی) ہیں اور ان کے اعمال (10) اور یہ تمام ذروں سے مل کر بنی ہوئی دنیا پرواہ (دور مسلس) سے انادی (ازلی) ہے۔ ان کے انادی ہونے کی نبیت دلاکل کے ساتھ آگے بحث کی جائے گی۔

سوال۔ کیا گا بتری وغیرہ چیندوں (بکروں) کو بھی ایشور ہی نے بنایا ہے؟

جواب۔ یہ وہم کمال سے پیدا ہوا؟ کیا ایشور کو گایتری وغیرہ چھند (بحر) بنانے کا علم نمیں ہے؟ بیشک ہے۔ کیونکہ وہ علیم کل ہے۔ اس لئے تمہارا یہ اعتراض بے بنیاد ہے۔ سوال۔ اقعمید (آریخی بیان) ہے کہ جار منہ والے برھانے ویدوں کو بنایا۔

جواب ایا نمیں کمنا چاہئے۔ کیونکہ اتبہ یعنی تاریخی حوالہ یا روایت شبد پرمان (قول معتبر) کے اندر شامل ہے اور نیائے شاسر اوھیائے سور 7 میں گوئم آچاریہ نے کما ہے کہ "آبت (راستی شعار عالم) کا قول شبد ہے۔" اور ایبا معتبر قول ہی اتبہ یعیہ ہوتا ہے۔ اس سور پرواتساین منی نے اپنے نیائے بھاشیہ (شرح نیائے شاسر) میں لکھا ہے کہ "آبت وہ ہے۔ جس نے تمام علوم کو ساکشات بینی بخوبی عبور کر لیا ہو جو بے ریا' نیک اور سب باقوں کو ذاتی تجربہ سے معلوم کئے ہوئے ہو اور جو کامل علم سے اپنی آتما میں جس طرح جس باقوں کو ذاتی تجربہ سے معلوم کئے ہوئے ہو اور جو کامل علم سے اپنی آتما میں جس طرح جس بات کو صبح صبح جانتا ہو اس کو دنیا کی بھلائی کے لئے اوروں پر ظاہر کرنے کی خواہش سے پینی شبحت یا ہدایت کرے (مٹی سے لے کر پرمیشور تک) سب چیزوں کو قرار واقعی جانتا رساکشات کرنا) اور اس کے مطابق عمل کرنا آپی کملاتا ہے۔ اور جس میں سے آپی پائی اور مسلم کرنا چاہئے نہ کہ اس کے خلاف جھوٹی یاگلوں کی ہر کو۔ اس طرح سے بات بھی غلط اور معتبر ہو۔ جھوٹی بات کو نمیوں نے ویدوں کو بتایا۔ کیونکہ (برہم ویورت وغیرہ) پران اور (برہم یا مل وغیرہ) شنز کی کمابوں میں فضول بے معنی اور بے ٹھکانہ باتیں کھی (۱۱) ہیں اور (برہم یا مل وغیرہ) شنز کی کمابوں میں فضول بے معنی اور بے ٹھکانہ باتیں کھی (۱۱) ہیں اور (برہم یا مل وغیرہ) شنز کی کمابوں میں فضول بے معنی اور بے ٹھکانہ باتیں کھی (۱۱) ہیں اور رہم یا مل وغیرہ) شنز کی کمابوں میں وغیرہ کو ویدوں کا مصنف بتایا گیا ہے)

سوال۔ جو منتر اور سوکتوں کے رشی لکھے ہیں۔ انہوں ہی نے اس اس (منتر اور سوکت) کو بنایا۔ ایسا کیوں نہ مانا جائے؟

جواب۔ یہ نہیں کمنا چاہئے کیونکہ برہا وغیرہ نے بھی ویدوں کو بڑھا اور سنا ہے۔ چنانچہ شوتیا شونیر اپنشد وغیرہ میں ایسے حوالے ملتے ہیں کہ "جس نے برہا کو پیدا کیا اور جس نے دیا کے شروع میں برھا کو (اگنی وغیرہ کے رشیوں کے ذریعہ سے) ویدوں کی تعلیم دی۔" (شوتیا شوتر اپنشد۔ ادھیائے 6۔ منتر 18)

علاوہ اذیں جب وہ رقی (جن کے نام منتروں اور سوکتوں کے ساتھ لکھے جاتے ہیں) پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ اس وقت بھی برہما وغیرہ کے پاس وید موجود تھے اس میں منو جی کی شمادت بھی موجود ہے کہ ''اگئ' وایو' روی' (آدیت) اور انگرس سے برہما نے ویدوں کو پرھا۔''

(دیکھو منوسمرتی۔ ادھیائے 1- شلوک 23 و ادھیائے 2- شلوک 151) پھر ویاس وغیرہ دو سرے رشیوں کا تو ذکر ہی کیا (12) ہے۔

سوال۔ رگ وغیرہ سنتہاتوں کے وید اور شرقی ہے دو تام کیول ہیں؟

جواب معنی کے لحاظ ہے (سنسرت کے) مصدر "ود" معنی جانا یا "ود" معنی "ہوتا " یا "وول" معنی "حاصل کرتا یا ہوتا" یا "وہ" معنی "بچارتا و غور کرتا" ہے کرن (آلہ) اور او حکن کارک (13) (ظرف) میں علامت "کھیں" ایزاد کر کے لفظ "وید" " کتن" ۔۔۔ ایزاد کر کے لفظ "شرت" بنتا ہے اس لئے جن کے ذریعہ ہے "گیان" ہوتا ہے یا جن میں ایزاد کر کے لفظ "شرت" بنتا ہے اس لئے جن کے ذریعہ ہے "گیان" ہوتا ہے یا جن میں استح علم) "موجود" ہے جن کے ذریعہ عالم "ہوتے" ہیں یا جن ہے (گیان یا سکھ) "ماصل کرتے" ہیں یا "مواصل ہوتا ہے" جن میں یا جن کے ذریعہ ہے تمام ہے علوم کو "موچے" کی "بیارتے" ہیں اسے وید کتے ہیں۔ اسی طرح ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک جس کے ذریعہ سے برہا وغیرہ رشی یا عالم تمام ہونے کی یہ بھی وجہ ہے کہ کی انسان نے بھی کی آئے اس کو شرقی کتے ہیں۔ شرقی نام ہونے کی یہ بھی وجہ ہے کہ کی انسان نے بھی کی جسم والے شخص کو وید تصنیف کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیونکہ ان کا ظہور ہاتھ پاؤں جسم والے شخص کو وید تصنیف کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیونکہ ان کا ظہور ہاتھ پاؤں ویڈ ظاہر کرنے کے لئے صرف ایک ذریعہ بنایا تھا۔ کیونکہ ان کے گیان (علم) کو ایشور نے دید ظاہر کرنے کے لئے صرف ایک ذریعہ بنایا تھا۔ کیونکہ ان کے گیان (علم) سے وید پیدا خبیں دیکھا۔ کونکہ ان کے گیان (علم) سے وید پیدا خبیں دیکھا۔ کونکہ ان کے گیان (علم) سے وید پیدا خبیں دیکھا۔ کونکہ ان کے گیان (علم) ہوئے۔ ویدوں میں جو الفاظ اور معنی اور ان کا باہمی ربط ہے وہ خاص پر میشور ہی

نے ظاہر کیا ہے۔ کیونکہ ایٹور تمام علوم سے باہر ہے پس اس سے ثابت ہوا کہ پر میشور نے آئی وایو اوی روی (آویت) اور انگرس نام والے اہل جسم جیووں لینی انسانوں کے ذریعہ سے وید یا شرتی کو ظاہر کیا۔

سوال۔ ویدوں کے ظہور کو کتنے سال گذرے ہیں۔

جواب۔ ایک ارب چھیانوے کروڑ آٹھ لاکھ 'باون ہزار' نو سو' چھمتر برس گذر گئے ہیں اور اب (15) یہ 19608529 وال برس گذر رہا ہے اور اتنے ہی سال اس موجودہ گلی کی دنیا کو ہوئے ہیں۔

سوال۔ یہ کس طرح معلوم ہوا کہ اتنے ہی برس گذرے ہیں؟

جواب۔ اس موجودہ دنیا کی پیدائش ہے اب یہ ساتواں منونتر گذر رہا ہے اور اس سے پہلے چھ منونتر گذر ہے جی ہیں۔ سات منونتروں کے نام یہ ہیں سوا سمجو۔ سوارو چش۔ آؤتی۔ نامس۔ ربوت۔ چاکشش۔ دبوسوت۔ اور سادون (16) وغیرہ۔ سات آئندہ آنے والے منونتر میں 71 چر گئی ہوتی منونتر میں 71 چر گئی ہوتی ہیں۔ اور ہر ایک منونتر میں 71 چر گئی ہوتی ہیں۔ اور چودہ منونتر کا ایک برهم دن ہوتا ہے اور ہزار چر گئی کے برابر برهم دن کا پیانہ ہیں۔ اور اتی ہی برهم راتری ہوتی ہے۔ دنیا کے موجود یا قائم رہنے کے عرصہ کا نام برهم دن ہے۔ برلے (فتا) کی اصطلاح برهم راتری ہے۔ اس موجودہ برهم دن میں چھ منونتر گذر دن ہے۔ پرلے (فتا) کی اصطلاح برهم راتری ہے۔ اس موجودہ برهم دن میں چھ منونتر گذر کئی گئی ہوتی ہیں۔ اور ساتویں دبو سوت منو میں یہ اٹھا کیسواں کل گئے گزر رہا ہے اور اس موجودہ کل گئے کو بھی 4976 برس گذر (18) رہا کی گئی گئی ہوگ در تاوتے ہیں۔ اور یہ چار ہزار نو سو ستترواں برس گذر (18) رہا ہے جس کو آریہ لوگ دکرنادتے (19) کا 1933 وال سموت کتے ہیں۔ اس کے متعلق مندرجہ ذیل حوالے لکھے جاتے ہیں۔

"برهم دن اور برهم رات کی میعاد اور ہر ایک یک کی تعداد ترتیب وار اس طرح "موسرتی- ادھیائے ا۔ شلوک 68)

"جار برار برس کا کرت یک (ست یک) ہوتا ہے اور اس کے اتنے ہی سو برسوں (یعنی چار سو برس کا) سندھیانش ہوتا ہے۔" (ایفنا" شلوک 69)

باتی تیوں گوں میں اور ان کی سندھیوں اور سندھیانشوں میں ترتیب وار ایک ایک ہزار اور ایک ایک ہزار اور ایک ایک ہزار اور ایک ایک ہزار اور ایک ایک سوبرس کم ہوتے ہیں۔" (ایفنا"۔ شلوک 70)

جو چار یک اوپر گنائے گئے۔ ان سب کے برس مل کر بارہ ہزار ہوتے ہیں جو ویو یک کملا آ ہے۔" (ایضا"۔ شلوک 71)

"ان ہزار ویو گیوں کا ایک برہم دن ہوتا ہے اور اتنی ہی برہم رات ہوتی ہے۔" (ایضا" شلوک 72)

"ایسے ہزار یکوں (20) کے برابر مبارک (بنیہ) برہم دن ہوتا ہے اور اتنی ہی رات ہوتی ہے اور ان کو اہواراتر کتے ہیں (ایفنا"۔ شلوک 73)

پیٹھر جو بارہ ہزار برس کا دیو گی بیان کیا گیا اس کے 71 گنے عرصہ کا نام منونتر (21) ہے۔ (ایشا" شلوک 79)

منونتروں کی تعداد اور دنیا کی پیدائش اور اس کی پرلے (فنا) شار میں نہیں آ سکتیں۔ پرمیشور ان سب کو بار بار بطور بازیچہ لینی بمال آسانی بنا تا ہے۔" (ایضا"۔ شلوک 80)

وقت کے پیانہ کے لئے برہم دن اور برہم رات وغیرہ اصطلاحیں بنائی گئی ہیں آکہ ان کے سجھنے میں آسانی ہو جائے اور دنیا کی پیدائش اور پرلے کی مدت اور نیز ویدوں کی پیدائش کا حباب بخوبی ہو سکے۔ ہر منونتر کے بدلنے پر کائنات کی عارضی آثیرات (گنوں) میں کسی قدر تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس وجہ سے ان کا نام منونتر (انقلاب زمانہ) رکھا گیا ہے۔ سنسکرت میں ثار اعداد اس طرح ہے۔

"ایک = 1- وش = 10- ست = 100- سمر = 1000- آیت = 1000- گش = لاکه- نیت = 1000- گش = لاکه- نیت = 10 لاکه- کوئی = کوڑ- اربد = 10 کوڑ- برند = ارب- کھرب = وس ارب- نمیم = نیل- ساگر = وس نیل- انتیه = پدم- نکھرب = کھرب- شنکھ = 10 کھرب- پدم = نیل- ساگر = وس نیل- انتیه = پدم- مدھیہ = دس پدم- برادھ = شکھ" (سوریہ سدھانت)

اس طرح ترتیب وار دس دس گئے بردھتے چلے جاتے ہیں۔ اس لئے برسوں کی شار اس طرح کرنی چاہئے۔ "ہزار ممایک کے برابر دن اور رات (سرد) یا کل کائنات (سرد = برهانڈ) کا بیانہ یا شار کرنے والا پرمیشور ہے۔" (مجروید۔ ادھیائے 15۔ منز 65)

سرو (سنسکرت میں) تمام دنیا کا نام ہے اور وقت کا بھی ہے۔ چنانچہ شت تبد براہمن کانڈ 7 ادھیائے 5 میں لکھا ہے کہ

"سسراود سرو متراوف ہیں اور وہ ایثور سرو (کائنات) کا داتا ہے۔"
"جیوتش شاستر میں دن دن کا حساب بتلایا گیا ہے اور آربید لوگ ایک کشن سے لے

کر کلپ تک کا حماب علم ریاضی کے مطابق ٹھیک ٹھیک کرتے رہے ہیں اور اب تک بھی کرتے ہے۔ ور اس بات کو سب لوگ بخوبی کرتے ہیں۔ چونکہ دن دن کا حماب لگتا چلا آتا ہے۔ اور اس بات کو سب لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ اس کے خلاف ہرگزیقین نہیں کرنا چاہئے۔ اس کے خلاف ہرگزیقین نہیں کرنا چاہئے۔ اس کے خلاف ہرگزیقین نہیں کرنا چاہئے۔ اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ آریہ لوگ بھیشہ بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر روز اینے کاروبار میں اس عبارت کو استعال کرتے ہیں۔

"اوم- (22) ست ست- شری برہنے دوتیہ پر ہزاردھے دیو سوتے منونترے الشطانستی تے کلی کے کل پر کھم چرنے اکم سموتر الترت مال کیش دن نکشتو لگن مورتے چیدم کرتم کریتے چہ-"

علاوہ ازیں تمام آریہ ورت ولیش (ملک ہندوستان) میں اس کا اتباس (آریخ یا جنتری) موجود ہے اور یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ سب جگہ کیساں ہونے سے کوئی اس قاعدہ کو بدل یا بگاڑ نہیں سکتا۔"

> گوں کا مفصل بیان آگے کیا جائے گا۔ وہاں دیکھنا چاہئے۔ (یور پین و دیگر مفسران حال کی رائے نسبت زمانہ وید غلط ہے۔)

اوپر کے بیان سے یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ پروفیسر و آس و پروفیسر میکسمیولر وغیرہ اہالیان یورپ کا یہ قول کہ "وید انسان کے بنائے ہوئے ہیں۔ شرتی نہیں ہیں۔" اور نیز ان کا یہ بیان کہ "ویدوں کو بنے ہوئے 2400 یا 2900 یا 3000 بیل 3100 برس گذرے ہیں۔" سراسر غلط ہے۔ کیونکہ انہوں نے وہوکا کھایا ہے اس طرح دیگر پراکرت یعنی مختلف مقامات کی زبانوں میں تغییر کرنے والوں کی رائے بھی جو اس قشم کی ہے، غلطی پر مبنی ہے۔

#### باب:3

# ویدوں کے غیرفانی () ہونے پر بحث

چونکہ ویدوں کا ظہور ایشور سے ہوا ہے۔ اس لئے ان کا غیر فانی ہونا خود بخود ثابت مے کیونکہ ایشور کی سب قوتیں غیرفانی ہیں۔

سوال۔ چونکہ وید (شبد) لفظوں (2) کا مجموعہ ہیں۔ اس لئے ان کا غیر فانی ہونا ممکن انسیں۔ کیونکہ لفط گفڑے کی طرح (کاریہ) موضوع ہونے کی وجہ سے فانی ہیں۔ جس طرح گھڑا بنا ہوا ہے۔ اس طرح لفظ بھی بنتا ہے۔ اس لئے لفظ کے فانی ہونے سے ویدوں کا فانی ہونا بھی ماننا چاہئے۔

جواب ایما مت خیال کیجئے۔ لفظ دو قتم کا ہوتا ہے۔ ایک (انتیا) غیر فانی اور دوسرا (کاربی)۔

جو الفاظ و معنی اور ان کا باہمی ربط ایشور کے گیان میں موجود ہے ، وہ غیر فانی ہے۔ اور جو الفاظ ہم لوگ استعال کرتے وہ موضوع ہیں۔ کیونکہ جس کا گیان (3) (علم) اور کریا (فعل) دونوں غیر فانی طبعی اور ازلی ہوتے ہیں۔ اس کی تمام قوتیں بھی غیر فانی ہونی جاہئیں۔ چونکہ دید ایشور کے علم سے پر ہیں۔ اس لئے ان کی نسبت فانی کہنا واجب نہیں ہے۔

سوال۔ جب یہ تمام دنیا پھر حالت علت میں چلی جائے گ۔ تو اس حالت میں تمام اجسام مرکب و کثیف غائب ہو جائیں گے۔ اور پڑھنے پڑھانے اور کتابوں کا بھی نثان نہ رہے گا۔ پھر آپ ویدوں کا غیرفانی بنا رہنا کس طرح مانتے ہیں؟

جواب۔ یہ (دلیل) تو کتاب کاغذ سابی وغیرہ چیزوں کی نبت عائد ہو سکتی ہے یا ہم لوگوں کے فعل (4) پر۔ اس کے سوائے اور کسی بات پر صادق نہیں آ سکتی۔ وید چونکہ ایشور کا علم (دویا) ہیں۔ اس لئے ہم ان کا غیر فانی ہونا مانتے ہیں۔ پڑھنے پڑھانے اور کتابوں کے فانی ہونے سے ویدوں کا فانی ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ ایشور کے گیان میں بھیشہ

قائم اور موجود (5) رہتے ہیں۔ جس طرح اس کلپ کے اندر ویدوں میں الفاظ ورف معنی اور ان کا ربط موجود ہے۔ اس طرح پہلے بھی تھا۔ اور آگے بھی اس طرح ہو گا۔ کیونکہ ایثور کے علم میں غیر فانی ہونے کی وجہ سے بھی فرق یا مغالطہ نہیں پڑتا۔ اس وجہ سے رگوید میں کما ہے کہ :۔

"سب کائات کے قائم رکھنے والے پر میشور نے سورج اور جاند وغیرہ سب چیزوں کو مثل سابق بنایا ہے۔" (رگوید- اشٹک 8- ادھیائے 8- ورگ 48)

اس منتر میں سورج اور چاند کو صرف تمثیلاً (یعنی بطور مشتے نمونہ از خروارے) لیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس طرح پہلے کلپ میں سورج اور چاند وغیرہ (کل کا کتات) بنانے کا علم ایشور کی ذات میں موجود تھا۔ اس کلپ میں بھی ان کو اس طرح بنایا ہے۔ کیونکہ ایشور کے علم میں کی بیشی یا الٹ پھیرواقع نہیں ہو سکتا۔

ای طرح ویدوں کی نبت بھی ماننا چاہئے۔ کیونکہ ایٹور نے ان کو خاص اپنے علم سے ظاہر کیا ہے۔ اس موقع پر ویدوں کے غیر فانی ہونے کے متعلق ویاکرن وغیرہ شاستروں کے حوالے بطور شمادت لکھے جاتے ہیں۔ چنانچہ ممابھاشیہ کے مصف بتنجل منی جی کتاب ندکور کے پہلے آہنک اور نیز کئی اور مقاموں پر لکھتے ہیں کہ :۔ "جس قدر الفاظ ویدوں میں آئے ہیں اور نیز وہ الفاظ جو دنیا میں مشہور ہیں۔ سب غیر فانی ہیں۔ کیونکہ الفاظ کے اندر غیر متغیر کے زوال 'غیر متحرک' (6) حذف نہ ہونے والے ایزادی سے بری اور غیر متبدل (7) حروف ہوتے ہیں۔"

ای طرح (اے ای ان) سور پر شرح کھتے ہوئے بتنبی منی فرماتے ہیں کہ "جو کان سے سائی دے عقل سے معلوم ہو۔ اپنے مخرج سے باقاعدہ ادا کرنے پر ظاہر ہو اور آکاش جس کا جائے قیام ہے اسے "شبد" (لفظ) کتے ہیں۔

سوال۔ گن پاٹھ' اشٹا وھیائی اور مہابھاشیہ میں حذف وغیرہ کرنے کا قاعدہ درج ہے۔ پھر یہ کہنا کس طرح ٹھیک ہے؟

جواب۔ اس اعتراض کا جواب مهابھاشیہ کے مصنف نے "دادھا گھوادو سوتر کی شرح میں اس طرح دیا ہے کہ پورے جملے (سنگھات مجموعہ الفاظ) پورے جملے (پد) کی جگہ آتے ہیں۔ یعنی ایک مجموعہ الفاظ کی جگہ دو سرا مجموعہ الفاظ آ جا آ ہے۔ مثلاً دید پار گم ' ڈ' من ' پھو' سیب ' تپ وغیرہ۔ اس مجموعہ لفظی کی جگہ دید پار گو بھوت یہ ایک مختلف مجموعہ الفاظ آ

گیا۔ بعض لوگ یہ سیمجھتے ہیں کہ اس نئے بنے ہوئے مجموعہ الفاظ میں گم ' وَ ' مَن ' شپ ' تپ میں ہے آم۔ و۔ (حرف و بلا حرکت) ان۔ ش (حرف ش بلا حرکت) ا۔ پ (حرف بلا حرکت) عندون ہو گئے۔ گر ان کا یہ خیال صرف وہم پر جن ہے کیونکہ یہ تغیر الفاظ کے حذف ایک جز میں نہیں ہو تا۔ یہاں لفظ ''تغیر'' صرف تمثیلا آیا ہے۔ یہ دراصل الفاظ کے حذف ایزادی اور تغیر ہے آگر واکثی کے بیٹے پانی آچاریہ کے قواعد (مت) میں الفاظ کے ایک جزو (دیش) میں حذف ایزادی اور تغیر ہو آ تو لفظ کا غیر فانی ہوتا فابت نہ ہو تا۔ دراصل یہ حذف ایزادی وغیرہ من سمجھوتی یا فرضی ہوتے ہیں ان سے کوئی نیا لفظ ہوتا۔ دراصل یہ حذف ایزادی وغیرہ من سمجھوتی یا خرضی ہوتے ہیں ان سے کوئی نیا لفظ موجودہ روپ (شکل) کی تشریح کرتے ہیں۔ اس لئے یہ حذف و تغیر وغیرہ واقعی نہیں ہیں۔ موجودہ روپ (شکل) کی تشریح کرتے ہیں۔ اس لئے یہ حذف و تغیر وغیرہ واقعی نہیں ہیں۔ حدوف فائی آئے ہیں۔ وہ دونوں بھی اپنی اپنی جگہ بنفسم غیر متغیر و بے زوال ہیں۔ مثلا کوئی میں بیل کی جگہ گھوڑا جوڑیں تو اس سے بیل اور گھوڑے کی ہتی میں فرق نہیں گاڑی میں بیل کی جگہ گھوڑا جوڑیں تو اس سے بیل اور گھوڑے کی ہتی میں فرق نہیں اس صورت میں جرف کو کاٹنا پڑتا ہے' گر حرف کٹ نہیں سکتا۔ اس وجہ سے کہا ہرکوعہ حروف کی گھہ سالم مجموعہ حروف کا اول بدل ہوتا ہی

اسی طرح آؤ کے ایزاد ہونے سے لفظ بھو کی جگہ بھو ہو جانے کی بابت بھی ایا ہی سجھنا چاہئے اور جہاں لفظ کی یہ تعریف کی ہے کہ جس کا مقام احساس کان سے ہوتا ہے۔ اور بھیشہ عقل سے جانا جاتا ہے اور بولنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور جس کا مقام آکاش ہے اس کو شید (لفظ) کہتے ہیں اس سے بھی شید (لفظ) غیرفانی ثابت ہوتا ہے۔ ممابھاشیہ میں کہا ہے کہ "بولنے اور سننے کا فعل لمحہ لمحہ میں غائب ہوتا جاتا ہے اور زبان ایک ایک حرف میں قائم ہوتی ہے یعنی ہرایک حرف پر زبان کا فعل ختم ہو جاتا ہے اس صورت میں صرف وہ فعل (8) ہی فانی ثابت ہوتا ہے نہ کہ لفظ۔"

سوال۔ لفظ بھی فنا یا غائب اور موجود یا حاضر ہوتا ہے۔ جب بولتے ہیں۔ تب ظاہر ہو جاتا ہے اور نہ بولیں تو غائب رہتا ہے گویا جو زبان کے فعل کا حال ہے وہی اس کا ہے پھر وہ غیر فانی کس طرح ہو سکتا ہے؟

جواب۔ آکاش کی طرح پیشتر سے موجود ہونے پر بھی آوقتیکہ اس کے ظاہر ہونے کا

ذریعہ موجود نہ ہو لفظ محسوس نہیں ہو آ۔ بلکہ سانس (پران) اور زبان کے فعل سے ہی ظاہر ہو آ ہے۔ جیسے لفظ وہ ہے۔ جب تک زبان گ تک رہتی ہے۔ تب تک اؤ میں نہیں ہوتی۔ اس ہوتی۔ اور جب تک اؤ میں رہتی ہے تب تک وسرگ (ہائے محقی) میں نہیں ہوتی۔ اس طرح زبان کے فعل اور تلفظ غائب اور موجود ہوتے رہتے ہیں نہ کہ لازوال اور بھشہ کیسال رہنے والا لفظ۔ کیونکہ لفظ سب جگہ موجود ہے اور ہر جگہ حاصل ہو سکتا ہے جہاں ہوا اور زبان کا فعل یا حرکت نہیں ہوتی وہاں تلفظ نہیں ہوتا اور نہ لفظ سائی دیتا ہے۔ اس لئے لفظ آکاش کی طرح بھشہ غیرفانی ہے۔ اور ویا کرن کے نہکورہ بالا حوالوں سے تمام لفظوں کا غیرفانی ہوتا ثابت ہے چروید کے لفظوں میں تو کلام ہی کیا ہے۔

جمنی منی بھی لفظ کو غیرفانی مانتے ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ :-

"فتا ہونے سے لفظ تو غیر فانی ہی ہے۔ کیونکہ اس کا ظہور دوسروں کے لئے ہے یعنی تلفظ دوسروں کو عندیہ جندانے کے لئے کیا جاتا ہے۔" (پورومیمانیا- ادھیائے 1- پاد 1- سوتر 18)

اس سوتر میں لفظ "تو" (سنسکرت) لفظ کے فانی ہونے کے اعتراض کا جواب دینے کے لئے ہے لفظ فانی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر لفظ فانی مانا جائے تو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ لفظ دیکوہ" کے یہ معنی ہیں۔ غیر فانی ہونے کی صورت میں ہی گیا پک (کسی شخے کو بتانے والا لفظ دیکوہ" کے یہ معنی ہیں۔ غیر فانی ہونے کی صورت میں ہی گیا پک (کسی شخے کو بتانے والا لفظ) اور گیا پیہ (وہ شے جس کو وہ ظاہر کرتا ہے) دونوں کے موجود ہونے پر علم ہونا ممکن ہونا ممکن ہونا میں وجہ سے ایک ہی لفظ بیکوہ" کو ایک ساتھ کی مقاموں پر مختلف ہوئے والے بار بار حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح جمنی منی نے لفظ کے غیر فانی ہونے میں کی دلیلیں دی ہیں۔ و شیشک درش کے مصنف کنادمنی فرماتے ہیں کہ:

''ایٹور کا کلام ہونے اور دھرم اور ایٹور کو بیان کرنے لینی دھرم کرنا ہی فرض بتلانے اور ایٹور سے ظاہر ہونے کی وجہ سے سب کو چاروں وید (آمنائیہ) لازوال ماننے چاہئیں۔'' (و ۔شیشک درشن۔ ادھیائے 1- اہنک 1- سوتر 3)

گوتم منی بھی اپنے نیائے درش میں فرماتے ہیں کہ :-

"ایشور کے بتائے ہوئے غیر فانی دیدوں کی سند سب کو مانی چاہئے۔ کیونکہ ان کو راستی شعار عالموں بعنی تمام دھرماتماؤں کیٹ مچھل (کرو فریب) اور عیب سے خالی مرحمدل کی بات کے ہدایت کرنے والے سب علوم کے ماہر اعلی درجہ کے بوگیوں اور برہما وغیرہ

تمام راسی شعار عالموں نے مثل منتر اور آیروید (علم طب) کے سند مانا ہے۔ گویا جس طرح سے علم طبیعیات کو بیان کرنے والے منتروں (اصول یا ہدایت) کو سی ہونے سے سند کیا جاتا ہے۔ یا جس طرح آیروید (علم طب) کے ایک مقام پر بتائی ہوئی دوا کے استعال سے بیاری رفع ہو جانے پر اس کے علاوہ کتاب کے باقی حصہ کی بھی اس طرح سند مان لی جاتی ہو۔ اس طرح ویدول میں بیان کے ہوئے مطالب کا ایک مقام پر علم الیقین (پر تیکش) ہو جانے سے باقی غیر محسوس یا غیر معلوم (ادر شف) دیگر مطالب یا وید کے باقی حصہ کو بھی سند ماننا چاہئے۔" (نیائے شاستر۔ ادھیائے 2۔ اہنک ۱۔ سوتر 67) اس سوتر پر وا تیابی منی شارح (بھاشیہ کار) کھتے ہیں کہ :۔

"دوشٹا (دیدوں کے مطالب سیجھنے والوں) اور دکتا (علوم کے بیان کرنے والوں) کے ایک ہی ہونے سے بھی کی بات قیاس میں آتی ہے یعنی جو راستی شعار عالم ویدوں کے مطالب کو کما حقہ جانتے تھے۔ وہی آروید (علم طب) وغیرہ کے بیان کرنے والے ہوئے ہیں۔ اس لئے آروید کے سندکی مثال ویدکی سند بھی قیاس کرنی چاہئے۔ پس وید کے غیر فائی پجنوں کی سند بان کو سند مانا ہے۔"

اس سے یہ منشاء ہے کہ جس طرح راسی شعار عالم کا قول بمنزلہ شبد پرمان (قول معتبر) سند گردانا جاتا ہے۔ اس طرح ویدوں کو بھی سرایا راسی شعار علیم کل ایشور کا کلام ہونے سے مستند ماننا چاہئے۔ کیونکہ کل راسی شعار عالموں نے اس کو سند مانا ہے۔ پس ایشور کا علم ہونے سے ویدوں کا غیرفانی ہونا ثابت ہے۔

اس باره میں چتنجل منی جی ہوگ شاستر میں فراتے ہیں کہ :-

''ایشور جو قدیم بزرگوں (لیعنی اگن' والو' آوتیہ' انگرہ اور برہما وغیرہ کا (جو دنیا کے شروع میں ہوئے) اور نیز ہم لوگوں اور ان کا جو آگے ہوں گے سب کا گرو۔

(گرو "گر" مصدر سے بنآ ہے۔ جس کے معنی "بولاً" ہے۔ پس جو بذرایعہ وید کی باتوں کی ہدایت (اپدیش) کرتا ہے وہی ایٹور گرو ہے۔ اور بیشہ غیر فانی ہے۔ کیونکہ وہ وقت کی گرفت سے باہر ہے۔ (یا تنجل یوگ درشن۔ اوصیائے ۱۔ یاؤ ۱۔ سوتر 26)

ایشور کی ذات میں جمالت وغیرہ کلفتوں (کلیش) یا پاپ کے کام یا خیال کا نشان تک نمیں۔ چونکہ ایشور کا علم طبعی' کامل اور غیر فانی ہے۔ اس لئے اس کا الهام ہونے سے ویدوں کو بھی پر صداقت اور غیر فانی ماننا چاہئے۔

اس طرح کیل آجاریہ بھی اینے سانکھیہ شاسر میں فراتے ہیں کہ :-

"ویدوں کا ظہور ایٹور کی خاص قدرت سے ہونے کے باعث یعنی پش (ایٹور) کی طبعی یا ذاتی (سچاری) قدرت کالمہ سے ویدوں کا ظبور ہونے کی دجہ سے ویدوں کو بنقسم متند (سوتہ پرمان) اور غیرفانی ماننا چاہئے۔" (سانکھیہ درشن۔ ادھیائے 5۔ سوتر 51)

کر شن دوپاین دیاس منی اینے دیدانت شاستر میں اس اہم مضمون پر اس طرح لکھتے ہیں .:-

"رگ وغیرہ چاروں وید جو ہر قتم کے علوم کا مخزن ہیں اور مثل آفاب کل مطالب و معانی کو روشن کرتے ہیں اور تمام علوم کی کان ہیں ان کا مخرج (یونی) یا سبب (کارن) برہم ہے۔ (ویدانت درشن۔ ادھیائے 1- یاد 1- سوتر 3)

"جو صفت کل علوم ہے معمور رگ وغیرہ چاروں ویدوں میں پائی جاتی ہے اس صفت کے شاستر کا مخرج علیم کل ایشور کے سوائے کوئی دو سرا نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ ویدوں کے مطالب کی تفصیل کے لئے خاص خاص انسانوں نے شاستر بنائے ہیں۔ مثلاً ویاکرن وغیرہ کتابیں پانی وغیرہ عالموں نے بنائی ہیں آہم وہ وید کی صرف جزوی تفصیل ہیں۔ ویدوں میں اس ہے بھی زیادہ وگیان (علم و معرفت) کا ذخیرہ ہے یہ بات دنیا میں اس قدر مشہور ہے کہ زیادہ کنے کی ضرورت نہیں۔" یہ الفاظ شکر آچاریہ کے ہیں۔ جو انہوں نے اس سوتر کی شرح میں لکھے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علیم کل ایشور کی تصنیف (شاستر) بھی غیر شرح میں لکھے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علیم کل ایشور کی تصنیف (شاستر) بھی غیر فانی اور کل مطالب اور علوم سے معمور ہوئی چاہئے۔ ویاس جی نے اس ادھیائے میں ایک اور سوتر کلھا ہے کہ:۔

"ایثور کا قول ہونے اور غیر فانی کی صفت رکھنے سے ویدوں کا بنف متند (سوتہ پرمان) ہونا اور کل علوم سے معمور اور سب زمانوں میں وہبجار-" (اختلاف شک یا تغیر) سے مبرا ہونے کی وجہ سے غیر فانی ہونا سب کو ماننا چاہئے۔" (ویدانت ورش- اوھیائے ا۔ یاد 3- سوتر 29)

ویدوں کے متند ہونے کے ثبوت میں شاوت درکار نہیں۔ کیونکہ وہ اپنی سند آپ ہونے سے بنفسم متند ہیں۔ جس طرح سورج بذات خود روشن ہونے کی وجہ سے دنیا کے بہاڑوں اور ترسریو (9) (ذرول) وغیرہ تمام چھوٹی بڑی چیزوں کو روشن کرتا ہے اس طرح وید بھی خود منور بالذات ہونے سے تمام علوم کو ظاہر و روشن کرتے ہیں۔ ایشور نے ویدول میں

جو اس كا الهام بي (ايك منتر) فرمايا ہے۔ جس سے ويدوں اور خود اس كى ذات كا (غير فائى اور بنف متند) ہونا ثابت ہے۔ اور بنف متند) ہونا ثابت ہے۔

"وہ محیط کل وغیرہ صفات سے موصوف ایشور سب جگہ موجود اور حاضر و ناظر ہے ایک ذرہ بھی اس کی سرایت سے خالی نہیں وہ برهم تمام دنیا کا بنانے والا صاحب قدرت اور ب انتا طاقت والا ب اس ایشور کی ذات سمول (کثیف) سو کشم (لطیف) اور کارن (ماده کی حالت اولین کی صورت) جم کے تعلق یا وابتکی سے منزہ ہے۔ اس میں ایک ذرہ بھی چهدر (سوراخ) شیس کر سکتا۔ (بعنی اس کی ذات یا ماہیت میں ایک ذرہ تک کو بھی گنجائش یا جگہ نہیں ہے۔ اس لئے وہ کٹ نہ سکنے کی وجہ سے بے جراحت ہے چونکہ اس میں نس یا ناڑی کا دخل نہیں ہے۔ اس لئے وہ ہر قتم کے بندھن (پردے یا رکاوٹ) سے مبرا ہے۔ وہ بیشہ جمالت وغیرہ عیوب سے پاک ہے۔ اس کی ذات میں پاپ کا نام نہیں' اس لئے وہ مجھی یاپ نہیں کرتا۔ وہ علیم کل ہے ، وہ سب کے دلول کا شاہر یا جانے والا ہے اس کو سب پر فضیلت ہے۔ نہ اس کی کوئی علت فاعلی (نمٹارن) ہے۔ نہ علت مادی (ایادان کارن) اور نہ علت (10) غیر (سادھارن کارن) وہ سب کا پیدا کرنے والا (یا) ہے اور خود کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ وہ خود اپنی قدرت سے قائم یعنی قائم بالذات ہے۔ ان صفات سے موصوف ہست مطلق۔ عین علم اور عین راحت برماتما مرکلپ کے شروع میں بھشد اپی قدیم و ابدی مخلوقات کے لئے ویدوں کے صبح و صادق الهام کے ذریعہ سے علم کو ظاہر کر تا ہے۔ یعنی وہ بھگوان (پرمیشور) ہر مرتبہ جب از سرنو پیدائش عالم ہوتی ہے ، تب محلوقات کی ببودی کے لئے دنیا کے شروع ہی میں تمام علوم سے معمور ویدوں کا اپدیش (الهام) کرتا ے-" (يجرويد- ادھيائے 4- منتر 8)

اس لئے ویدوں کو مجھی فانی نہ سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ ایشور کا علم ہمیشہ میسال بنا رہتا ہے۔

جس طرح دیدوں کا غیر فانی ہونا شاستروں کے حوالوں سے خابت ہے ای طرح دلیل سے بھی خابت ہے۔ مثلاً جو نیست ہے وہ جست نہیں ہو سکتا۔ اور جو جست ہے وہ نیست نہیں ہو سکتا۔ (یعنی نیستی سے جستی اور جستی سے نیستی ہونا ناممکن ہے) جو ہے وہی ہو گا۔ اس منطق سے بھی ویدوں کا غیر فانی ہونا قابل پذیرائی ہے۔ کیونکہ جس کی جڑ نہیں اس کی شاخیں وغیرہ بھی نہیں ہو سکتیں۔ مثلاً بانجھ کے بیٹے کا بیاہ دیکھنا (ناممکن ہے) کیونکہ آگر بیٹا

ہو تو ماں کا عقیمہ ہوتا ثابت نہیں ہو آ اور جب لڑکا ہی نہیں تو پھر اس کا بیاہ ہوتا یا دیکھتا کب ممکن ہو سکتا ہے ای طرح یہاں بھی غور کرتا چاہئے کہ اگر ایشور میں غیر متناہی علم نہ ہوتا۔ تو وہ کس طرح الهام (ابدیش) کر سکتا اور اگر وہ الهام نہ کرتا تو کسی انسان میں بھی علم کا نشان نہ بایا جاتا۔ کیونکہ کوئی چیز جڑ کے بغیر نہیں اگ عتی۔ اس دنیا میں کوئی شئے بھی جڑ یا علت (مول) کے بغیر پیدا ہوتی نظر نہیں آئی۔ ہر انسان کو وہی بات جس کا اسے واقعی تجربہ ہوتا ہے (یا جس کو وہ موجودہ یا سابقہ جنم میں بھگتے ہوئے ہوتا ہے) سوجھتی یعنی اس کے ول سے ابھرتی یا پیدا ہوتی ہے یعنی جس چیز کا بذریعہ علم الیقین (پر تیکش) تجربہ ہو پھتا کے ول سے ابھرتی یا پیدا ہوتی ہو کہا اثر (سندکار) ہوتا ہے وہی حافظہ اور ہے۔ اس کا اثر (سندکار) ہوتا ہے وہی حافظہ اور علم میں ہوتا ہے۔ اور اس کے بموجب کسی شئے کی طرف رغبت یا نفرت ..... پیدا ہوتی ہو مطم میں ہوتا ہے۔ اور اس کے بموجب کسی شئے کی طرف رغبت یا نفرت ..... پیدا ہوتی ہو وہ دایت نہ ہوتا گار زانوبھو کے بغیر) اس کا اثر اس کے خلاف ہرگز نہیں ہوتا۔ پس اگر دنیا کے شروع میں ایشور کا اپدیش (الهام) اور تعلیم وہ ہوتا اور اثر یا خیال کے بغیریاد کماں سے رہتا اور یاد کے بغیر کسی کو الم نہیں ہو سکتا۔

سوال۔ انسان کو جو بعا" دنیوی دھندوں سے لگاؤ (پرورتی) ہے۔ ان سے دکھ اور سکھ کا تجربہ ہوتا ہے اور جول جول ہوتا ہوتا ہے۔ بقدرت تجربہ بردھ کر علم ترقی یا جاتا ہے۔ پھراس بات کے ماننے کی کیا ضرورت ہے کہ ایشور نے ویدوں کو پیدا کیا؟

جواب اس بات کا شافی جواب پیدائش وید کے بیان میں دیا گیا ہے اس مقام پر ہم یہ فابت کر چکے ہیں کہ جس طرح اب دو سرے سے پڑھنے کے بغیر کوئی شخص عالم نہیں بن جا آ اور نہ اس کے علم کی ترقی ہوتی ہے۔ اس طرح ایشور کے المام (اپدیش) کے بغیر کسی انسان کو بھی علم اور عرفان (گیان) نہیں ہو آ۔ اس میں ناتعلیم یافتہ بچے اور جنگلی آدی کی مثال ہے یعنی اپدیش (تعلیم و تربیت) کے بغیر بچوں یا جنگلیوں کو علم یا انسان کی زبان کا وقوف نہیں ہو آ۔ پھر علم کے ایجاد کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اس لئے ویدوں کا علم جو ایشور سے دنیا میں) آیا ہے وہ غیر فانی ہے کیونکہ ایشور کی تمام صفات غیر فانی ہیں۔ جو شے غیر فانی ہوتی ہے اس کا نام' صفت اور فعل بھی غیر فانی ہوتا ہے کیونکہ ان کا جو ہر (آدھار) غیر فانی ہے۔ جو ہر (ادھشمان) کے بغیر نام' صفت اور فعل وغیرہ عرض قیام نہیں یا سکتے۔ کیونکہ یہ بھی غیر عرض کی سارے رہتے ہیں۔ جو شے غیر فانی نہیں ہوتی اس کے یہ (عرض) بھی غیر ہیشہ دو سرے کے سارے رہتے ہیں۔ جو شے غیر فانی نہیں ہوتی اس کے یہ (عرض) بھی غیر ہیشہ دو سرے کے سارے رہتے ہیں۔ جو شے غیر فانی نہیں ہوتی اس کے یہ (عرض) بھی غیر ہوشے میں موتی اس کے یہ (عرض) بھی غیر ہوتی سے بیٹ میں موتی اس کے یہ (عرض) بھی غیر ہوسرے کے سارے رہتے ہیں۔ جو شے غیر فانی نہیں ہوتی اس کے یہ (عرض) بھی غیر ہوسرے کے سارے رہتے ہیں۔ جو شے غیر فانی نہیں ہوتی اس کے یہ (عرض) بھی غیر ہوسرے کے سارے رہتے ہیں۔ جو شے غیر فانی نہیں ہوتی اس کے یہ (عرض) بھی غیر ہوسرے کے سارے دیتے ہیں۔ جو شے غیر فانی نہیں ہوتی اس کے یہ (عرض) بھی غیر ہوسرے کے سارے دیتے ہیں۔ جو شی خوابی نہیں ہوتی اس کے یہ (عرض) بھی غیر ہوسرے کی سارے دیتے ہیں۔ جو شی کا کیونکہ کیونکہ بھی خوابی کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیں۔

فانی نمیں ہوتے۔ غیر فانی وہی شے ہوتی ہے جس کی پیدائش اور فنا نہ ہو۔ علیحدہ علیحدہ عناصر (بھوت) یا جو ہروں (درویہ) کے اتعمال خاص سے پیدائش (ات ین) ہوتی ہے اور ان پیدا شدہ ذروں (یا عناصر) سے مل کر بنے ہوئے وجودوں کا انفصال (ویوگ) یعنی اتصال کا زائل ہو جانا فنا (وناش) ہے (سنسکرت میں) "وناش" نظرنہ آنے یا غیر محسوس ہو جانے کے معنی رکھتا ہے۔ چونکہ ایثور بھیشہ کیسال رہتا ہے اس لئے اس کی ذات میں اتصال اور ا نفعال کو دخل نہیں۔ اس بارہ میں کنادمنی کا ایک سوتر شاہد ہے۔ "معلول جو علت سے پیدا ہو کر وجود میں آیا ہے اس کو فانی (انتیه) کتے ہیں۔ کیونکہ پیدا ہونے سے پہلے وہ نہ تھا اور جو کسی شنے کا معلول نہیں ہو آ۔ بلکہ بیشہ حالت علت میں قائم رہتا ہے اس کو غیر فانی (نيه) كت بي-" "و شيشيك ورش- ادهيائه 4- ياد 4- سوتر 1) جو شيخ اتصال سے پيدا ہوتی ہے وہ بیشہ فاعل کی مختاج ہوتی ہے۔ اور اگر فاعل کو بھی اتصال سے پیدا ہوا مائیں تو یہ نتیجہ نکلے گاکہ اس کا بھی کوئی دوسرا فاعل ہے۔ اس طرح متواتر سلسلہ بندی سے سلسل (12) لازم آیا ہے۔ جو شنے اتصال سے پدا ہوتی ہے وہ پر کرتی (مادہ کی حالت اولین) اور پہانو (ذرات) وغیرہ کے اتصال کرنے یہ قادر نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ چیزیں (برکرتی اور یر مانوں) لطیف ہیں۔ جو جس سے لطیف ہوتا ہے وہ اس کا اتما (یعنی اس میں ساری) ہوتا ے کیونکہ لطیف شنے کثیف شنے میں سرایت کر سکتی ہے۔ مثلاً لوہ میں آگ آگ لطیف ہونے کی وجہ سے سخت اور ٹھوس لوہے میں سرایت کر کے اس کے اجزاء کو جدا جدا کر دی ہے اور پانی مٹی سے لطیف تر ہونے کے باعث مٹی کے ذرول میں سا جاتا ہے اور ان کو ملا کر پنڈا بنا دیتا ہے یا اس کے ذروں کو الگ الگ بھی کر دیتا ہے۔ پر میشور اتصال اور ا نفسال دونوں سے مبرا اور محیط کل ہے۔ ای وجہ سے وہ (ذروں سے دنیا کو بنانے اور فنا كرنے پر ٹھيك ٹھيك قادر ہے۔ اس كے خلاف نہيں ہو سكتا۔ مثلاً ہم لوگوں كو اتصال اور ا نفعال میں دست قدرت حاصل نہیں ہے اگر ایشور بھی اس قانون کے تابع ہو تا تو اس پر بھی کی مثال صادق آتی۔ اس کے علاوہ یہ بھی قابل غور ہے کہ جو اتصال اور انفسال کا مبداء ہوتا ہے۔ وہ خود اس (اتصال اور انفسال) سے جدا ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ بنف اتصال اور ا نفسال کے آغاز کی علت اولی ہو تا ہے اگر کوئی علت اولی نہ ہووے۔ تو اتصال اور

ا نفعال کا آغاز بھی وقوع میں نہیں آ سکتا۔ پس صفات ندکورہ بالا سے موصوف اور بھشہ غیر متغیر بالذات عیر مولود ازلی و ابدی اور قادر حقیقی ایشور سے ظاہر ہونے اور اس ایشور کے علم میں بھشہ موجود رہنے سے ویدول کا حق المعانی سے معمور اور غیرفانی ہونا ثابت ہے۔

#### باب: 4

## مضامين ويدير بحث

### وید کے جار مضمون

وید میں (1) چار مضمون ہیں۔ وگیان کانڈ (معرفت) کرم کانڈ (عمل) پاسا کانڈ (عبادت) اور گیان کانڈ (علم) ان میں سے پہلا مضمون وگیان (معرفت) سب سے مقدم ہے کیونکہ آس میں پرمیشور سے لے کر بیجے تک کل اشیاء کا علم حقیقی شامل ہے اور اس میں بھی ایشور کی ذات کا کا اوراک مقدم ہے کیونکہ تمام ویدوں کا مقصود میں ہے اور ایشور کی ذات کو کل کا کتات پر شرف ہے۔ اس بارہ میں چند حوالے درج کے جاتے ہیں :

یم کہتا ہے کہ ''اے نجکیت! جو پرہم کا وصال یعنی موکش کے نام سے مشہور پرم پد (2) (حاصل کرنے کے لائق درجہ اعلیٰ) کو اور عین راحت اور تمام کلفتوں سے مبرا ایٹور کو تمام وید بیان اور تاکید و خصوصیت کے ساتھ اس کے گیان (معرفت) حاصل کرنے کی تعلیم و تلقین کرتے ہیں اور جس کے پانے کے لئے سچاتپ (ریاضت) یعنی دھرم انشٹھان (دھرم کی پابندی) اور جس ایٹور کے بلنے کی خواہش سے برہم چرج کیا جاتا ہے (یمال بر بھجریہ تمثیلاً آیا ہے۔ دراصل برہم چریہ (حالت طالب علمی) گر ہستے (حالت خانہ داری) بان پر شھم کے دالت صحرا نشینی) اور جس بر ترک دنیا) چاروں آشرم سے مراد ہے) اور جس برھم کے وصال کی خواہش لئے ہوئے عالم اس کا تصور اور ایدیش (وعظ) کرتے ہیں۔ جو اس قسم کا پد (حاصل کرنے خواس سے کھے انتشار کے ساتھ بتاتا ہوں۔ کہ وہ (حاصل کرنے ناتہ بوئے عالم اس کا قصور اور ایدیش (وعظ) کرتے ہیں۔ جو اس قسم کا پد (حاصل کرنے کے لائق پر میشور) ہے اس کو میں تجھے انتشار کے ساتھ بتاتا ہوں۔ کہ وہ اور مے (کھ انجشد۔ دلی 2 منتر 15)

"اس پرمیشور کا واچک (یعنی اس کی ذات کو ظاہر کرنے والا لفظ) پرنویا اوم ہے۔ گویا پرنویا اوم اس کی ذات کو بتانے والا لفظ ہے اور اس لفظ کا مشار الیہ ایشور ہے۔" (بوگ "اوم اور تھم' برھم کے نام ہیں۔" (یجروید۔ ادھیائے 40)
"اوم برھم کو کہتے ہیں۔" (یتریہ ارنیک بریاٹھک 7 انوواک 8)

"ویدول میں دو علم ہیں ایک اپرا (دنیوی) اور دو سرا پرا (علم اللی)۔ جس کے ذریعہ سے مٹی اور گھاس سے لے کر پرکرتی (بادہ کی حالت اولین) تک کل موجودات کا علم اور اس علم سے مناسب فائدہ یا فیض حاصل کیا جاتا ہے اس کو اپرا (دنیوی) علم کتے ہیں اور جس سے غیر محسوس وغیرہ صفات سے موصوف قادر مطلق برہم کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس کو پرا (علم اللی) کتے ہیں۔ اپرا سے پرا نہایت اعلیٰ ہے۔" (منڈک اپنشد۔ منڈک 1۔ کھنڈا۔ منٹر کا دو 6)

اس مضمون کے متعلق اور بھی حوالے ہیں۔ مثلاً

"جس محیط کل ایثور کی ذات عین راحت اور تمام عمده تدابیر و وسائل سے حاصل کرنے کے لائق موکش کو عالم بیشہ ہر زمانہ میں دیکھتے یا پہچانتے ہیں وہ ایثور سب جگہ محیط و بسیط ہے۔ اور مکان و زمان اور اشیاء کی گرفت یا احاطہ سے باہر ہے اور چونکہ وہ برهم مطلق محیط کل ہے اس لئے وہ سب کو سب جگہ حاصل ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی میں آنکھ کی حد نگاہ ہے انتما ورجہ تک پھیلتی ہے اسی طرح وہ حاصل کرنے کے لائق برهم سب جنروں سے اعلی و افعنل ہے۔ اس لئے عالم اسی کو دیکھنے اور حاصل کرنے کی خواہش کرتے ہیں۔" (رگ- 2-1-5-5)

پس وید خصوصیت کے ساتھ اس ایٹور کو ہی بیان کرتے ہیں۔ اس مضمون پر ویاس جی نے بھی ایک سوتر میں فرایا ہے کہ:

"وید کے ہر جملہ میں برابر اس برهم کا بیان موجود ہے۔ کہیں صراحت کے ساتھ اور کہیں پرم پرا (کنابیہ یا سلسلہ مضمون) ہے۔" (ویدانت درشن۔ ادھیائے 1- پاد 1- سوتر 4) (وگیان کانڈکی دیگر مضامین پر سبقت)

اس لئے ویدوں کا مقدم مضمون برھم ہی ہے۔ چنانچہ اس بارہ میں بجروید کا بھی حوالہ ہے "جس پربرھم سے اعلیٰ یا بزرگ (اتم) کوئی دوسرا نظر نہیں آیا۔ جو پرجابی مخلوقات (پرجا) کا پرورش کرنے والا ہے اور تمام دنیاؤں (لوکوں) پر محیط یا ان میں سایا ہوا ہے۔ جو تمام جانداروں کو نمایت سکھ دیتا ہوا تجلی بخش' عالم' آگ' سورج اور بجلی تمین روشنیوں کو

اس مخلوقات (سرشی) کے ساتھ وابستہ و پوستہ کرتا ہے۔ وہ ایشور سوڈشی (3) یعنی 16 کلاؤں (صنعتوں) کا مالک ہے۔ کیونکہ دنیا میں جو سولہ کلائیں یا صنعتیں پیدا کی گئی ہیں وہ اس ایشور کی ایجاد ہیں۔" (یجروید۔ ادھیائے 8 منتر 36)

پس وہ ایشری وید کا لب لباب ہے۔ مانڈوکیہ انیشد میں کما ہے کہ:-

"جس کا نام اوم ہے وہ لازوال ہے۔ اس کو بھی فتا نہیں۔ وہ تمام ساکن و متحرک کا نات میں ہوا ہے۔ اس کو برہم جانتا چاہئے۔ تمام ویدوں اور شاستروں اور اس تمام کا نات میں اس کا ظمور اور اس کا ذکر ذکور ہے۔" (مانڈوکید انچشد۔ منتر 11)

اس لئے یہ مانا چاہئے کہ ویدول کا مقصود مقدم ایٹور ہے۔ علاوہ اذیں مقدم (پردھان کے مقابلہ میں غیر مقدم (اپردھان) کو لینا مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ ویاکرن ممابھاٹیہ میں کما ہے کہ "جمال مقدم و غیر مقدم دونول ہوں۔ وہاں مقدم سے مراد سجھی چاہئے۔" اس لئے تمام ویدول کا مقدم مضمون ایٹور مانا واجب ہے (ویدول کے) تمام ابدیش (تعلیم یا ہدایت) کا مقدم ایٹور کو حاصل کرانا ہے۔ اس لئے ہر انسان پر اس ایٹور کے اپدیش (المام یا ہدایت) سے تیوں لینی کرم (عمل) ایاشنا (عبادت) اور گیان (علم) کو حاصل اور ان کی پابندی رائش مقد انسانی) میں کامیابی اور ویوہارک سدھی (دنیوی منفعت یعنی ہرشتے سے مناسب فیض اور فائدہ) بخوبی حاصل ہو سے۔

وید کا دوسرا مضمون کرم کانڈ (ہدایت عمل) ہے۔ اس مضمون کا سراسر فعل سے تعلق ہے۔ اس کے بغیر مخصیل علم اور گیان (معرفت) بھی مکمل نہیں ہوتے۔ وجہ یہ کہ باہیہ (عملی یا خارجی) اور مانس (زہنی یا باطنی) معاملات کا باہمی ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ فعل کئی قتم کے ہیں گران کی بڑی تقیم دو طرح پر ہے۔

1- اعلیٰ مقصد انسانی حاصل کرنے کے لئے یعنی ایشور کی عتی (حمد و ثنا) پرارتھنا (مناجات و دعا) اور ایاسنا (عبادت) کرنا' اس کے حکم پر چلنا' دھرم کا پابند رہنا اور گیان (معرفت) سے موکش (نجات) کی تدبیر میں مشغول ہونا۔

2- کاروبار دنیوی کے سر انجام کے لئے یعنی دھرم کے ساتھ دولت (ارتھ) اور مراد (کام) حاصل کرنے کے لئے کوشش کرنا۔

جو نعل یا عمل محض ایثور کے طنے کی نیت سے کیا جاتا ہے۔ وہ نیک بتیجہ والا انشکام (4) (کے غرض) فعل نامزد کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں بے انتہا سکھ ہوتا ہے۔ اور جو

فعل دولت اور مراد کے حصول کے لئے دنیوی سکھ طنے کی نیت سے کیا جاتا ہے۔ وہ فعل دوسرے درجہ پر ہے اور سکام (غرض آلودہ) کملاتا ہے۔ کیونکہ اس کے پھل (ثمر) میں جینے اور مرنے کا دکھ بھوگنا پڑتا ہے۔ آئی ہوتر سے لے کر اشو میدھ تک جس قدر گیہ ہوتے ہیں۔ ان میں خوشبودار'شیرین' مقوی اور دافع مرض وغیرہ گنوں والی باقاعدہ سندکار (صاف) کی ہوئی چیزوں کا آگ کے اندر ہوم کیا جاتا ہے۔ اس سے ہوا اور بارش کا پانی پاک صاف ہو جاتا ہے اور تمام دنیا کو سکھ پنچتا ہے۔ کھاتا' پسنن' سواری' کلیں' صنعتیں اور اوزار جو بخرض سر انجام اصول مجلسی استعال کئے جاتے ہیں۔ وہ زیادہ تر اپنے ہی ذاتی فائدہ کے لئے ہیں۔ اس بارہ میں پورمیمانیا کا حوالہ درج کیا جاتا ہے۔ (دیکھو پورومیمانیا۔ ادھیائے 4۔ پاد

"فراہی اشیاء (درویہ)۔ صفائی (سنکار) اور عمل (کرم) گید کرنے والے کے یہ تین فرض ہیں۔ اشیاء یعنی ندکورہ بالا چار قتم کی خوشبودار وغیرہ گنوں والی چیزیں لے کر اور ان کو باہم ملا کر عمرہ سے عمرہ گن پیدا کرنے کے لئے ان کا سندکار (صفائی) کرنا چاہئے۔ مثل جب والی وغیرہ کو عمرہ بنانے (سندکار) کے لئے چچپہ میں خوشبودار گھی ڈال آگ میں تپا کر ذرا وحوال سا اٹھنے پر اس سے وال وغیرہ بھار کر دیچی کا منہ بند کر کے' بعد میں چچپہ چلاتے ہیں۔ اس وقت جو ندکورہ بالا وحوئیں کے شکل کی بھاپ اٹھتی ہے۔ وہ خوشبودار سیال ہو کر ہمام وال کے اندر سا جاتی ہے اور اسے خوشبودار بنا دیتی ہے اور اس سے وال مقوی اور بارش کے لئن کو سب قتم کی خرابیوں سے پاک اور صاف کر کے تمام دنیا کو سکھ پنچاتی ہے۔" اس بانی کو سب قتم کی خرابیوں سے پاک اور صاف کر کے تمام دنیا کو سکھ پنچاتی ہے۔" اس وجہ سے کما ہے کہ "جب گید میں ندکورہ بالا طریق سے کوئی عالم صاف کی ہوئی چیزوں کا شکل کے اندر ہوم کرتا ہے تو اس سے مجمع انسانی کو بڑا سکھ پنچتا ہے۔" (ا نیتر یہ براہمن شخا ا۔ کنڈ کا 2)

کیہ سے بمیشہ دو سروں کو فائدہ پنچانا مقصود ہوتا ہے۔ اس لئے ( گید ک) نتیج اور فوائد بھی مشہور ہیں کہ وہ ہر فتم کی برائی یا خرابی کو دور کرتا ہے۔ ہوم کرنے کی چیزوں کی صوفائی اور ہوم کرنے والوں کی قابلیت گید کے ارکان میں شار کرنے چاہئیں۔ اس طرح گید کرنے سے دھرم حاصل ہوتا ہے نہ کہ اس کے برعکس کرنے سے۔

اس بارہ میں حسب ذیل حوالے درج کئے جاتے ہیں :۔

اس بارہ میں حسب ذیل حوالے درج کئے جاتے ہیں :۔

"حرارت سے بخارات (دھوم) پیدا ہوتے ہیں (جس وقت آگ ورخوں (ورکش)
پودوں (اوشدھی) (5) بوے ورخوں (بنسپتی) (6) اور پانی وغیرہ چیزوں میں وافل ہو کر ان
کے اجزاء کو الگ الگ کر دیتی ہے اور ان کے رس کو اڑا دیتی ہے۔ تو وہ رس ہلکا ہوا کے
زریعہ سے اوپر آکاش میں چڑھ جاتا ہے۔ جب کی چیز کو آگ میں جلاتے ہیں تو اس میں
جس قدر پانی کا جزو ہو تا ہے۔ اس کو بھاپ کھتے ہیں۔ اور خشک اور روکھا دھوال مٹی کا جزو
ہو تا ہے۔ اور ان دونوں اجزاء کے مرکب کو دھوم کھتے ہیں۔ بخارات کے اوپر چڑھنے سے
آکاش میں پانی کا ذخیرہ ہو جاتا ہے اس سے ابر یا بادل پیدا ہوتے ہیں۔ اور ان ہوائی بادلوں
سے بارش ہوتی ہے۔ اس لئے گویا حرارت ہی سے جو وغیرہ پودے پیدا ہوتے ہیں اور ان
پودوں سے اناج نکلتا ہے اور اناج سے مئی بنتی ہے۔ اور منی سے جم منتے ہیں۔" (شت

اس مضمون پر تیتریه انبشد میں بھی کما ہے کہ :-

اس پرماتمائے آکاش کو بنایا۔ آکاش سے ہوا' ہوا سے آگ' آگ سے پانی' پانی سے نظن' زمین سے پودے' پودوں سے آناج' آناج سے منی اور منی سے انسان کا جم بنآ ہوا ہے۔ اس لئے یہ جم انسانی آناج کے رس سے بنا ہوا ہے۔" (تیتریہ اینشد۔ آندولی۔ انوواک ۱)

"انیثور نے اپنے علم کامل سے اناج کو مقدم بنایا۔ ان (اناج) کو برهم (برا) سمجھو۔ اناج سے یہ تمام اجسام پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہو کر اناج ہی سے زندہ رہتے ہیں اور مرکر پھران (7) ہی میں مل جاتے ہیں۔" (تیتریہ اپنشد بھرگو۔ دلی۔ انوواک 2)

ان کا نام یمال برهم (برا) کما ہے۔ کیونکہ وہی زندگی کا برا سارا ہے۔ عمرہ صاف اناج 'پانی اور ہوا وغیرہ ہی سے جاندار سکھ کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں ان کے بغیر کوئی نمیں جی سکتا۔ یہ قانون (صفائی) دو طرح پر قائم ہے۔ اول ایشور کا کیا ہوا یا قدرتی اور دوم انسان کا کیا ہوا یا مصنوعی ایشور نے پر حرارت سورج کو بنایا (8) ہے۔ اور نیز پھول وغیرہ خوشبودار چیزیں پیدا کی ہیں۔ سورج تمام دنیا سے رسوں کو برابر کھینچتا رہتا ہے۔ (جن ذروں کو سورج انجی کرنوں سے کھینچتا ہے) ان میں خوشبودار اور بدبودار دونوں قتم کے ذرے ملے رہنے کی وجہ سے (کرہ ہوائی کا) پانی اور ہوا بھی ایجھے اور برے گنوں (تاثیرات) کی آمیزش سے متوسط گن والے ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ان میں خوشبودار اور بدبو کی آمیزش قائم رہتی

ہے۔ پھر اس یانی کی بارش سے جو بودے اور اناج اور ان سے منی اور جم نبتے ہں۔ وہ بھی اوسط درجہ کے ہوتے ہی اور ان چیزوں کے اوسط درجہ ہونے سے قوت' عقل' شجاعت' حوصله' استقلال اور دلیری وغیرہ صفات بھی اوسط درجہ کی پیدا ہوتی ہیں۔ کیونکہ جیسی جس کی علت ہوتی ہے دیا ہی اس کا معلول بھی ہوتا ہے۔ چونکہ بدبو وغیرہ کی تمام خرابیاں انسان سے صادر ہوتی ہیں۔ اس کئے اس میں ایثور کے نظام قدرت کا کچھ قصور نمیں اور جب ان خرایوں کا باعث انسان ہے تو ان کا دفع کرنا بھی اس کا فرض ہے جس طرح ایشور کا تھم ہے کہ ہمیشہ تج ہی بولنا چاہئے۔ نہ کہ جھوٹ اور جو فخص اس تھم کے ظاف عمل كرتا ہے وہ يالي موتا ہے اور ايثوركى آئين سے اس كى سزا ميں وكھ ياتا ہے۔ اس طرح ایثور نے یہ بھی تھم دیا ہے کہ سکید کرنا چاہئے۔ اس لئے جو محف اس تھم کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی پالی ہو کر دکھ یا تا ہے۔ یکید سب کو سکھ اور فائدہ پنجانے والی چیز ہے۔ جب کی جگہ انسان وغیرہ جانداروں کا ججوم کثیر ہوتا ہے۔ وہاں بدیو بھی کثرت سے پیدا ہوتی ہے گر اس میں ایثور کا نظام قدرت باعث نہیں ہے بلکہ انسان وغیرہ جانداروں کے جوم کی وجہ سے بدیو پیدا ہوتی ہے اور چونکہ ہاتھی وغیرہ جانوروں کو انسان بیشہ اپنے ذاتی آرام کے لئے جمع کرتا ہے۔ اس لئے ان سے جو سخت بدیو پیدا ہوتی ہے۔ اس کا باعث صرف انبان کا ذاتی آرام ہے۔ اس طرح وہ تمام بدیو جو ہوا اور بارش کے پانی کو خراب كرتى ہے۔ صرف انسان كى بدولت پيدا ہوتى ہے۔ اس كئے اس كو دفع كرنا بھى اى . کا فرض ہے۔"

کل مخلوقات میں انسان ہی فاکدے' نقصان یا بھلے برے کو سیجھنے والا ہے (سنکرت میں انسان کو منٹیہ کتے ہیں) منٹیہ منن سے بنتا ہے۔ جس کے معنی عقل و تمیز (وچار) ہیں اس لئے عقل و تمیز ہی سے انسانیت پیدا ہوتی ہے۔ پر میشور نے کل جسم والے جانداروں میں انسان ہی کو صاحب عقل و تمیز اور حصول معرفت کے لائق بنایا ہے اور انسان کے جسم میں ذروں کی ترتیب خاص (سینوگ وشیش) سے الیی حکمت کے ساتھ اعضاء بنائے ہیں کہ وہ حصول علم و معرفت کے لئے عین موزوں ہیں اس لئے وهرم اوهرم (نیکی بدی) کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا بھی خاص انسان کی ذات سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ علم کسی دوسرے سے۔ اس لئے انسان کو سب کے فاکدے اور بہودی کے لئے بیگیہ کرنا علم سے۔

سوال۔ کستوری وغیرہ خوشبودار چیزوں کو آگ میں ڈال کر ناش کرنے سے گیہ کس طرح فائدہ مند یا فیض رسال ہو سکتا ہے۔ اس سے تو یہ عمدہ نعمیں کی کو کھلا دی جاویں یا دان (خیرات) کر دی جاویں۔ تو ہوم سے بھی زیادہ کھل ہو۔ پھر گیہ کیوں کریں؟

جواب۔ کوئی چیز بھی بالکل معدوم نہیں ہوتی۔ وناش (فنا) سے ہی مراد ہے کہ کوئی شے محسوس ہو کر پھر محسوس نہ رہے۔

سوال۔ آپ احساس یا علم (درشن) کتنی قتم کا مانتے ہیں؟

جواب آٹھ فتم کا۔

سوال- ان کی تفصیل بیان کیجئے؟

جواب و مرتم آجاریہ کے مطابق ہم پر تیکش انوبان ابدان شید اتبہیدہ ارتھا پی معمور ابھاؤ آٹھ پرمان (ولائل) مانتے ہیں۔ ان میں سے "قوا" احساس (اندریول) کا محصوسات (ارتھ) کے ساتھ تعلق ہونے سے جو سچا یا واقعی اور شک و شبہ سے خالی علم حاصل ہوتا ہے۔ اس کو پر تیکش (علم القین اور حق القین) کہتے ہیں۔" (نیاگے ۱-۱-4)

مثال: جیسے قریب سے دیکھنے پر عین القین ہو جانا کہ یہ انسان ہی ہے کوئی دوسری چز نہیں۔ "صفت یا اشارہ کے ذریعہ سے موصوف یا مشار الیہ کا علم ہو جانا انوبان (قیاس) کہلا آ ہے۔" (ایفنا" سوتر 5)

مثال: جیسے بیٹے کو دیکھ کر باپ کا قیاس کرنا۔ "مشابہ یا مشابہت سے جو علم ہو آ ہے۔ اس کو ا بمان (نظیریا مثال) کتے ہیں۔ (ایضا" سوتر 6)

مثال: جیسا دیودت ہے دیبا ہی گید دت بھی ہے۔ یہاں صورت یا سیرت کی مشاہت سے مراد ہے۔ «جس سے محسوس و معلوم یا غیر محسوس وغیرہ معلوم مطالب کا بیان کیا جادے یا علم کرایا جادے۔ اس کو شید (قول معتبر) کتے ہیں۔ (ایفنا" سوتر 7)

مثلاً یہ قول کہ گیان (معرفت) سے موکش (نجات) ہوتی ہے۔

"اتسہد رائی شعار عالموں کے کلام ول یا تحریر کو کہتے ہیں (مثلاً) دیو آؤل (عالموں)
ادر اسرول (جاہلول) میں لڑائی ہوئی تھی وغیرہ۔ جو بات (متکلم) کے الفاظ یا منشاء سے شکتی
ہو۔ اس کو ارتھائی کہتے ہیں۔ مثلاً کسی نے کہا کہ جب بادل ہوتے ہیں۔ تب مینہ برستا ہے
تو اس سے یہ مشرفح ہوتا ہے کہ جب بادل نہیں ہوتے تب مینہ نہیں برستا) جس صورت
سے یا جس صورت میں کوئی بات ممکن ہو اس کو سمجو کہتے ہیں مثلاً کسی نے کہا کہ ماں

باب سے اولاد ہوتی ہے تو یہ بات سمبھو (ممکن) ہے لیکن اگر کوئی یہ کے کہ کمبتھ کرن کی مو چھوں کے بال چار کوس لمب اونچے کھڑے رہتے تھے اور سولہ کوس اونچی ناک تھی تو یہ اسمبھو (ناممکن) ہونے کی وجہ سے سراسر جھوٹ ہے۔ ابھاؤ۔ کسی چیز کے ایک جگہ نہ ہونے گر دوسری جگہ ہونے کو کہتے ہیں۔ مثلاً کوئی کے کہ گھڑا لاؤ تو اس جگہ گھڑا نہ دیکھ کر گویا وہاں گھڑے کا ابھاؤ خیال کر کے لیعنی یہ سمجھ کر کہ یمال گھڑا نہیں ہے۔ جمال گھڑا موجود ہو۔ وہال سے گھڑا لایا جا تا ہے۔ (نیائے درشن۔ اوھیائے 2۔ آہنگ 2۔ سوتر 1)

"اتیمییه کو شبد میں اور اتھاپی، مجھ اور ابھاؤ کو انومان میں مانا جاوے۔ تو چار ہی کے ان مان جاوے۔ تو چار ہی کے مان رہ جاتے میں۔" (ایصا" سوتر 2)

یہ پر ٹیکش وغیرہ کی مخصر تعریف ککھی گئے۔ ہم آٹھ قتم کے علم یا احساس کو مانتے ہیں۔ پچ تو یوں ہے کہ ان کے مانے بغیر کسی کو چارہ نہیں۔ کیونکہ تمام کاروبار کا سر انجام اور مقصد اعلیٰ (پرمارتھ) کا حصول انہیں سے ہوتا ہے۔

(غیر محسوس ہو جانے سے کوئی چیز کھوئی سیس جاتی)

اگر کوئی محض مٹی کے فرصلے کو خوب باریک پیں کر تیز و تند ہوا کے اندر ہاتھ کے پورے زور سے آگاش کی طرف چھیئے۔ تو اس وقت ایبا معلوم ہو تا ہے کہ گویا وہ مٹی معدوم ہو گئے۔ کیونکہ آگھ سے نظر نہیں آتی (سنسرت میں) نش مصدر دکھائی نہ دینے کہ معنی رکھتا ہے۔ "نش" سے علامت " گھین" ایزاد کر کے لفظ "ناش" بنا ہے۔ اس لئے حواس ظاہری سے غیر محسوس ہونے ہی کو "ناش" کتے ہیں۔ چنانچہ جس وقت ذرے (پرمانو) جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ اس وقت وہ آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ کیونکہ وہ قواء احساس کے جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ اس وقت وہ آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ کیونکہ وہ قواء احساس کے احاط سے باہر نکل جاتے ہیں۔ مگر جب وہی ذرے مل کر حالت کثیف میں آتے ہیں تب وہ نظر آنے گئے ہیں کیونکہ کا شخص میں ہوئے ہیں۔ کیونکہ وہ ایسے جزو اصطاح میں پرمانو (ذرہ) کتے ہیں۔ کیونکہ وہ ایسے جزو اصغر ہوتے ہیں کہ جن کی استقیم نہیں ہو سکتی۔ وہ قوت احساس سے احاط سے باہر ہوتے ہیں۔ اور آگاش میں موجود رہتے ہیں۔ اور آگاش میں موجود رہتے ہیں۔ اور آگاش میں موجود رہتے ہیں۔

ای طرح جو شئے آگ میں ڈالی جاتی ہے اس کے اجزاء جدا جدا ہو کر دور دور مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ مگر وہ معدوم ہرگز نہیں ہوتے۔ بدیو وغیرہ خرابیوں کو دور کرنے والی جو جو خوشبودار چیزیں ہوتی ہیں ان کا آگ میں ہوم کرنے سے ہوا اور بارش کے پانی کی صفائی ہوتی ہے اور ان کے صاف اور پاک ہونے سے دنیا کا برا بھاری فائدہ اور بہودی ہوتی ہے۔ اس کئے گیہ ضرور کرنا چاہئے۔

سوال۔ اگر گید کرنے سے میں غرض ہو کہ بارش کا پانی صاف ہو جاوے تو یہ بات گھروں میں (عطر وغیرہ) خوشبودار چیزوں کے رکھنے سے بھی حاصل ہو سکتی ہے پھر اشنے جھڑے سے کیا فائدہ؟

جواب۔ یہ نمیں ہو سکتا۔ ایبا کرنے سے خراب ہوا ہلکی ہو کر آگائی میں نمیں چڑھتی۔ کیونکہ اس سے نہ ہوا کے جزو الگ الگ ہوتے ہیں اور نہ وہ ہلکی ہوتی ہے اور جب تک وہ (کثیف) ہوا قائم رہتی ہے باہر کی ہوا اس کی جگہ دخل نمیں پا عتی۔ کیونکہ اس کے سانے کی گنجائش نمیں ہوتی۔ علاوہ ازیں اس صورت میں خوشبودار اور بربودار دونوں ہواؤں کے ملے ہوئے موجود رہنے سے صحت و تندرستی وغیرہ عمرہ نتائج کا پیرا ہونا ناممکن ہے۔ گرجب گھر میں آئے اندر خوشبو دار وغیرہ چیزوں کا ہوم کرتے ہیں تو حرارت کے ذریعہ سے کثیف ہوا کے جزو الگ الگ اور لطیف ہو کر اوپر آگائی میں چڑھ جاتے ہیں اور جب خراب ہوا نکل جاتی ہے۔ تو وہاں خلا ہو جانے سے چاروں طرف کی صاف ہوا اور جب خراب ہوا نکل جاتی ہے۔ اور تمام گھر کے آگائی میں بھر جاتی ہے اور اس سے حفظان اس کی جگہ آگھرتی ہے۔ اور تمام گھر کے آگائی میں بھر جاتی ہے اور اس سے حفظان دروں سے ملی ہوئی ہوا اوپر چڑھتی ہے۔ وہ بارش کے پانی کو پاک صاف کرتی ہے اور اس خوروں کے بارش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پوراس کے ذریعہ سے پودے وغیرہ بھی نویت بنویت عمرہ اور سے بارش بھی نویت بنویت عمرہ اور سے بارش بھی نویت بنویت عمرہ اور سے دوگرہ ہو کر دنیا میں بالیقین برے بھاری سکھ کو بردھاتے ہیں۔ آگ کے تعلق کے بغیر بیان عہرہ کر دنیا میں بالیقین برے بھاری سکھ کو بردھاتے ہیں۔ آگ کے تعلق کے بغیر عبرہ خوشبودار (عمر وغیرہ) کی ہوا (یا ممک) سے یہ بات ہرگر نہیں ہو عتی۔ اس لئے لیقین جو جانا عاہم کی ہوم کرنا ہی عمرہ ہے۔

اور لیجئے۔ جب کوئی محض کیں دور مقام پر آگ کے اندر خوشبودار چیزوں کا ہوم کرتا ہے۔ تو اس کی ممک سے بی ہوئی ہوا اس مقام سے دور دور کے لوگوں کی ناک میں پہنچتی ہے۔ جس سے دہ جھٹ جان لیتے ہیں کہ یمال خوشبو آتی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہوا کے ماتھ خوشبودار اور بدلودار ذرے (درویہ) بھی اڑتے پھرتے ہیں گر جب کوئی مخض ہوا کے ماتھ خوشبودار اور بلاوار فرے تو پھر اس کی ناک میں خوشبو نہیں آتی۔ اس وقت معمولی عقل (بال بدھی) کے انسان کو یہ وہم ہوتا ہے کہ اب خوشبو نہیں رہی۔ عالانکہ

بات یہ ہوتی ہے کہ اس ہوم کی ہوئی چیز کے ذرے جدا جدا ہو کر ہوا میں مل جاتے ہیں اور خوشبودار چیزوں سے دور ہو جانے کی وجہ سے اس کا علم یا احساس نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ہوم کرنے کے اور بھی برے برے فائدے ہیں۔ جن کو عقلند لوگ غور سے سوچنے پر خود معلوم کر سکتے ہیں۔"

سوال۔ اگر ہوم کرنے سے یمی فائدہ ہے تو وہ صرف ہوم کر لینے سے حاصل ہو سکتا ہے چرہوم میں وید کے منتز کیوں پڑھتے ہیں؟

جواب۔ اس کا کچھ اور ہی مطلب ہے۔

سوال۔ وہ کیا؟

جواب- جس طرح ہاتھ سے ہوم کرتے ہیں ' آنکھ سے دیکھتے ہیں ' جلد سے چھوتے ہیں ' اس طرح زبان سے بھی وید منتر پڑھتے ہیں اور ان کے ذریعہ سے ایثور کی متی (حمد و ثنا) پرارتھنا (مناجات و دعا) اور اپاسنا (عبادت) کرتے ہیں۔ ان سے اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ ہوم کرنے سے کیا فاکدہ ہے؟ بار بار منتروں کا ورد ہونے سے وہ حفظ بھی رہتے ہیں اور ساتھ ہی وجوب ایثور کا خیال رہتا ہے اس کے علاوہ یہ ہدایت بھی ہے کہ سب کاموں کے شروع سے سراسر ایثور کی برارتھنا ہوتی ہے۔

سوال۔ اگر وید کے منتر پڑھنے کی بجائے کسی اور عبادت کو اس جگہ پڑھیں۔ تو اس یں کیا عیب ہے؟

جواب۔ اگر کی اور عبادت کو پڑھا جادے تو اس سے یہ مطلب عاصل نہیں ہو تا۔
کیونکہ اس صورت میں ایشور کے الهامی کلام سے محرومی اور مطلق و بے مثال راستی سے
جدائی ہوتی ہے۔ واضح ہو کہ جہاں کمیں کچھ بھی سچائی پائی جاتی ہے وہ سب وید ہی سے نکلی
ہو اور جس قدر جھوٹ ہے۔ وہ سب ایشور کے کلام سے خارج اور وید سے باہر ہے۔ اس
لئے منوسمرتی میں کہا ہے کہ:

''اے پر بھو (9) (منو)! تمام علوم کو بیان کرنے والے' دقیق' احاطہ تصور سے باہر' بے پایاں اور غیر متنابی ویدوں (سو البحو) کے اصلی اور حقیقی معانی کو سمجھنے والے! آپ ایک ہی ہیں۔'' (منو ا-3)

"چارول ورن مینول لوک جدا جدا جارول آشرم اور ماضی عال و مستقبل سب ویدول سے ظاہر مشہور یا جاری ہوا ہے۔" (منوسمرتی- ادھیائے 2- شلوک 97) "قدیم وید تمام جانداروں کی حفاظت اور پرورش کرتے ہیں اور چونکہ وہ تمام مخلوقات کے لئے (نجات یا حصول مراوات کا) ایک وسلہ یا ذریعہ ہیں۔ اس لئے ان کو سب سے برا مانتے ہیں (ایضا"۔ شلوک 99)

سوال۔ کیا گید کرنے کے لئے زمین کھود کر ویدی (10) (ہون کنڈ) بنانا اور پر نیتا (11) وغیرہ ظروف' کشا (گھاس) کے تک جم پنچانا' گید شالا (ہون کا مکان) بنانا اور رتوجوں (ہون کرانے والوں) کا موجود ہونا ہے سب لازم ہیں؟

جواب۔ جو بات ضروری اور قرین عقل ہو اس کا کرنا فرض ہے نہ کہ اس کا جو اس کے بر عکس ہو۔ مثلاً زمین کھود کو دیدی رچنے کی بیہ ضرورت ہے کہ دیدی میں ہوم کرنے ہوم کی ہوئی چیز آگ کی حرارت سے ذرے ذرے ہو کر آکاش میں چلی جاتی ہے۔ دیدی کی تمثیل سے مثلث مربع گول اور شکرے (شین) وغیرہ کی شکل بنانے سے علم مساحت کی بھی مشق ہوتی تھی۔ علاوہ ازیں دیدی میں اینٹول کی تعداد (مقررہ) ہونے کی وجہ ساحت کی بھی مشق ہوتی تھی۔ علاوہ ازیں ویدی میں اینٹول کی تعداد (مقررہ) ہونے کی وجہ ساحت کی بھی مام پڑتا تھا۔ اس طرح اور بھی سب چیزوں کا پکھ نہ پکھ (12) مقصد ہوتا ہے اور ہوتا ہے گربیہ بات جو مشہور کی جاتی ہے کہ اس طرح پر نیتا رکھی جادے تو بن ہوتا ہے اور اس طرح رکھی جائے تو پاپ ہوتا ہے۔ محض بناوٹ اور جھوٹ ہے کیونکہ اس میں پاپ کی وجہ موجود نہیں ہے۔ جو چیزیں گید کی محیل کے لئے ضروری اور قرین عقل ہوں۔ انہیں وجہ موجود نہیں ہے۔ جو چیزیں گید کی محیل کے لئے ضروری اور قرین عقل ہوں۔ انہیں کو لینا چاہئے کیونکہ ان کو نہ لیا جادے تو کام نہیں چل سکتا۔

سوال- کید میں لفظ "دیوتا" سے کیا مراد ہوتی ہے؟

جواب وہی جو وید مین بتائی ہے کرم کانڈ میں لفظ "دیو تا" سے وید منتروں کی طرف اشارہ ہے گا یتری وغیرہ چیند (بحرین) ہیں۔ اور اگنی وغیرہ دیو تا کیے جاتے ہیں۔ منتروں میں کرم کانڈ وغیرہ کا طریق بتایا گیا ہے۔ مثلاً جس منتر میں اگنی کے مضمون کو بیان کیا گیا ہے اس منتر کو اگنی دیو تا والا کہتے ہیں (یعنی اس منتر کا دیو تا یا مضمون اگنی ہے) چنانچہ ویدوں میں حسب زمل دیو تا بیان کئے گئے ہیں۔

"الني وات سوريه عندرما وسو رور آوية مرت وشويديوا برسيتي اندر اور ورن- يه ديو تا بين-" (يجرويد- ادهيائه 14- منتر 20)

لیعنی منترول میں بید لفظ دیو تا (مضمون) کہلاتے ہیں۔ کیونکہ منتر ان مضمونوں (ارتھ) کو دیوتن (بیان یا واضح) کرتے ہیں اور رائتی شعار مطلق پرمیشور نے ان سنگیتوں (اشارات یا

مضامین) کو قائم کیا ہے۔

اس باره میں یا سک آجاریہ نرکت میں فرماتے ہیں کہ :-

"جس منتر میں جن اعمال یا رسوم (کرم) یعنی اگنی ہوتر سے لے کر اشومیدھ تک (تمام کیوں) اور نیز سامان علم صنعت (شلپ ودیا) کے علم اور مثق کا بیان یا تعلق ہوتا ہے۔
اس منتر کو اسی دیوتا سے بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح جس سے نیک اعمال کا اعلیٰ تتیجہ (ممیتی) علی موکش (نجات) حاصل ہوتی ہے اور پرمیشور سے وصال ہوتا ہے۔ اس کو بھی منتر یا مضمون مانا چاہئے۔" (نرگت۔ 1-2-)

"اب (یہ بحث ہے کہ) دیوت کے کتے ہیں؟ جس دیو آئی خصوصیت کے ساتھ تعریف کی جاتی ہیں اور جن کا مضمون تعریف کی جاتی ہیں اور جن کا مضمون ان میں بیان کیا جاتا ہے وہ سب دیو آ نامزد کئے جاتے ہیں (مثلاً یجر دید۔ ادھیائے 22۔ منتر ا) اسم دوتم وغیرہ میں اگنی کا مضمون (لنگ) ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کو دیو آ کتے ہیں وہ منتر کا مضمون ہو آئے یا منتر اس مضمون کا ہو آ ہے۔

پی جس جو ہر (درویہ) کا نام چھند (منتر) میں آیا ہے وہی دیوت ہے دیو آئول کی پہچان وہی ہے جو اوپر بیان ہوئی اور پھھ آگے بھی بیان کی جاتی ہے۔ علیم کل (تینول زمانول کا جائے والا) رقی لینی بھیر کل ایشور جس منشاء ہے کی دیو آ کو مضمون قرار دے کر ابدیش (ہدایت) کرتا ہوا (کسی چیز کی) تعریف کرتا ہے لیخی اس چیز کے گنول کو بیان کرتا ہے وہ منتر اس دیو تا (مضمون) کا ہوتا ہے۔ لیخی جس کے ذریعہ ہے جو مضمون واضح اور روشن ہوتا ہے وہ منتر اس دیو تا یا مضمون والا کہلا تا ہے۔ کسی دیو تا کے عنوان والی رچا کیں 'جن کے ذریعہ سے عالم تمام علوم حقیق کو بیان ظاہر یا واضح کرتے ہیں۔ کیونکہ لفظ "رچا" رچ مصدر سے بتا ہے۔ جس کے معنی ستی (تعریف کرتا یا بیان کرتا ہیں) تمین قسم کی ہوتی ہیں۔ پروکشش کرتا' پر تیکش کرتا اور ادھیا تھی۔ جن رچاؤں کا دیو تا (مضمون) کوئی غیر محسوس پر تیکش کرتا دیو تا والی رچا کہتے ہیں اور جن کا مضمون محسوس یا ظاہر نظر آتا ہے۔ ان کو پر تیکش کرتا دیو تا والی رچا کتے ہیں۔ جو رچا کیں' وھیاتم (روحانی) مضمون کو بیان کرتی ہیں یعنی جن میں جیو آتما (روح انسان) جو سب کے اندر موجود اور سب کا انتظام کرنے والے پر میشور کا بیان ہے وہ اوھیا تھی۔ منتر کہلاتے ہیں۔ (نرکت۔ 7۔ گھنڈ ا) الغرض کرم کانڈ ہیں لفظ "دیو تا" سے بہی مراد بھی چا ہے۔

اب اس امر پر بحث کی جاتی ہے کہ جن منتروں کا دیو تا نہیں بتایا گیا۔ یعنی جن منتروں میں دیو تا کی کیا پہچان ہے؟ جمال کوئی خاص دیو تا کا نام یا مضمون نظر نہیں آتا تو ایسے منتروں میں دیو تا کی کیا پہچان ہے؟ جمال کوئی خاص (دیو تا یا مضمون) نظر نہ آتا ہو وہاں گید (13) کو دیو تا سجھتا چاہئے یا گید کے کی انگ (جزو) کو گید کے عالم (یا گیک) ایسا مانتے ہیں کہ جو منتر گید کے سوائے کی اور جگہ کار آمد ہوتے ہیں وہ منتر پراجا پتیہ یعنی پر میشور دیو تا (مضمون) والے ہوتے ہیں۔ گر اس بارہ میں دو رائیں ہیں۔ چنانچہ سرکت (اہل لغت) کتے ہیں کہ ایسے منتروں کا مضمون ناراشی یعنی انسان ہو تا ہے اور جو منتر کی خواہش یا مراد کا مضمون رکھتے ہیں۔ وہ کام دیو تا یعنی مرادات کے مضمون والے ہوتے ہیں ان مرادوں یا خواہشوں کو دنیا کے لوگ کام دیو تا یعنی مرادات کے مضمون والے ہوتے ہیں ان مرادوں یا خواہشوں کو دنیا کے لوگ کسیں دیو یعنی ایشور دیو تا (مضمون) ہو تا ہے کہیں کرم (عمل) کہیں ما تا (مال) کہیں ودوان راحلم) کہیں انتری (گھر آیا مہمان یا سادھو) کہیں پتا (باپ) یعنی یہ سب راستی شعار اور تعظیم کے لاکتی ہوتے ہیں اور ان میں دنیا کی بہودی اور بھلائی (ایکار) کرنا ہی دیو تا پین ہے۔ منتر خصوصاً گید کی شخیل کے لئے ہوتے ہیں۔ اس لئے بالیقین وہ یا گید دیو تا یعنی گید کے مضمون والے ہیں۔ (زکت او ھیائے 7۔ کھنڈ 4)

یمال گا بتری وغیرہ چھندول (بحرول) والے منتروں کے دیو آ کرم کانڈ کے لحاظ سے یہ گنائے گئے ہیں ایشور آگیا (حکم اللی) گید۔ گید کانگ (جزو) پرجاپی (پرمیشور) نر (انسان) کام (مرادات و خواہشات) ودوان (عالم) استحی (گھر آیا مہمان یا سادھو) ما آ (مال) پتا (باپ) آغاریہ (استاد)۔

گریاگیہ دیودت (یعنی عالمان گید کی رائے میں) منتر اور ایٹور کی دو دیو تا ہیں۔
"دیو" دان" معنی جرات "دیپن" معنی روشنی یا "دیوتن" معنی وضاحت سے بنتا ہے
اور وہ دیو سھان۔" (چشمہ نور) کے معنی بھی رکھتا ہے۔ (نرکت ادھیائے 7۔ کھنڈ 15)
"منتر منن" معنی وجار یا غور کرنے سے اور چیند "چھاون" معنی ڈھانینے یا حفاظت
کرنے وغیرہ سے بنتا ہے۔" (نرکت ادھیائے 7۔ کھنڈ 12)

کی چیز کو اپنی ملکت سے خارج کر کے دوسرے کی ملکت میں دینا دان کہلا آ ہے۔ دمین پرکاش یا روشن کرنے کو کہتے ہیں اور دیورتن اپدیش (بیان یا تشریح وغیرہ) کو کہتے ہیں۔ اس لئے یہاں لفظ دان سے ایشور' عالم اور انسان بھی دیو آکی اصطلاح میں آ جاتے ہیں اور دیپن سے سورج وغیرہ اور دیوتن سے ماں۔ باپ۔ استاد اور استھی بھی دیو تا ہیں۔ دیو یعنی سورج کی کرنیں بران (انفاس) اور سورج وغیرہ جس کا جائے قیام ہوں۔ اس کو دیو ستھان کہتے ہیں۔ اور چونکہ برمیشور روشن کرنے والی چیزوں کو بھی منور کرتا ہے۔ اس لئے اصلی دیو اس کو سجھنا چاہئے۔ اس بارہ میں ایک حوالہ ورج کیا جاتا ہے۔

"وہاں (اس پرمیشور کے سامنے) نہ سورج روشنی دیتا ہے اور نہ چاند اور نہ تارے' نہ یہ بجلی چک علق ہے اور آگ کا تو ذکر ہی کیا ہے؟ ای کے نور سے سب ضا پاتے ہیں۔ اس کے نور سے سب روشن ہیں (کھ انبشد ولی 5 منتر 15) یعنی یہ (سورج' چاند' بجل وغیرہ) بذات خود منور یا روشن نہیں ہیں۔ (بلکہ اس پرمیشور کی تجل سے روشن ہیں) اس لئے مقدم دیو آ ایک برمیشور ہی ہے اور اس کو معبود سمجھنا چاہئے۔

"اس (پرمیشور) کو جو پہلے ہی سے سب جگہ موجود ہے دیو نہیں پا سکتے۔ (یجوید۔ ادھیائے 40 منتر 4) اس منتر میں لفظ "دیو سے من" (دل) اور کان وغیرہ پانچ اندریاں (قواء احساس) یہ چھ مراد ہیں۔ چونکہ ان سے آواز 'ملس' شکل' ذاکقہ اور پچ اور جھوٹ کا علم یا احساس ہو تا ہے۔ اس لئے یہ بھی دیو ہیں۔ جے دیو کہتے ہیں وہی دیو تا کہلا تا ہے۔ لفظ " یا احساس ہو تا ہے۔ اس لئے یہ بھی دیو ہیں۔ جے دیو کہتے ہیں وہی دیو تا کہلا تا ہے۔ لفظ " بیا اس معنی میں علامت "تل" کے ایزاد کرنے سے دیو تا ۔

کی چیز کے گن فائدے' ہنر یا خوبی اور ووش (نقصان- عیب یا نقص) کو بیان کرنا سخی کملا تا ہے بعنی جس چیز میں جو گن یا دوش ہوں۔ ان کو ہو ہو ای طرح بیان کرنا سخی کملا تا ہے۔ مثلاً ''یہ تکوار ہاتھ چھوڑنے پر گمری کاٹ کرتی ہے اس کی دھار تیز ہے (لوہا) جو ہر دار ہے کمان کی طرح موڑنے ہے بھی نہیں ٹوئی '' اس طرح گنوں کو بیان کرنا ستی ہے۔ اس کے خلاف یہ کمنا کہ یہ تکوار ایبا کام نہیں کر سکتی یہ بھی تکوار کی ستی ہے اس طرح اور سب جگہ بھی سمجھنا چاہئے۔ گریہ نیم (اصول) کرم کانڈ ہی میں ہے۔ اپائنا کانڈ اور گیان کانڈ میں اور نیز کرم کانڈ کی برازتھنا (استدعا) کی جاتی ہے اور (کرم کانڈ کا) جس قدر سکام (غرض آلودہ) مقصود ہو تا ہے۔ اس کے لئے بھی پر میشور ہی صحوح ہو تا ہے۔ اس کے لئے بھی پر میشور ہی سے اس سے حصول سامان دنیوی (بھوگ) مقصود ہو تا ہے۔ اس کے لئے بھی پر میشور ہی سے استدعا کی جاتی ہے۔ ان دونوں میں بس اتنا ہی فرق ہے ورنہ ایشور کے بغیر کمیں بھی چارہ نہیں ہے۔ ان دونوں میں بس اتنا ہی فرق ہے ورنہ ایشور کے بغیر کمیں بھی چارہ نہیں ہے۔ ان دونوں میں بس اتنا ہی فرق ہے ورنہ ایشور کے بغیر کمیں بھی چارہ نہیں ہے۔ ان دونوں میں بس اتنا ہی فرق ہے ورنہ ایشور کے بغیر کمیں بھی چارہ نہیں ہے۔ ان دونوں میں بس اتنا ہی فرق ہے ورنہ ایشور کے بغیر کمیں بھی چارہ نہیں ہے۔ اندرض وید کا مقصد کی ہے۔

"جس قدر دیو تا سر انجام کار کے لئے مفید یا کار آمد ہیں۔ ان میں سے "آتما" مقدم اور افضل دیو تا ہے۔ کیونکہ آتما قادر مطلق وغیرہ صفات سے موصوف ہے۔ اس کے سامنے اور کسی دیو تا کی حقیقت نہیں تمام ویدوں میں ایک ہی بے عدیل آتما کی جو کسی دو سرے کی مدد کی مختاج نہیں اور جو سب جگہ موجود اور حاضر و تا ظربے ہر طرح سے اپائنا (عبادت) کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور جس قدر دیو تا بتائے گئے ہیں یا آگے بیان کئے جائیں گے وہ سب اس ایک آتما یعنی پر میشور کے پرتی انگ (مظرات جزو قدرت) ہیں کیونکہ وہ اس کے ایک ایک انگ (قدرت کے جزو) کو ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی ان سے اس کی قدرت کے ایک جزو کا ظہور ہو تا ہے چونکہ وہ فعل سے ظاہر ہوتے ہیں اس لئے ان کو کی قدرت کے ایک جزو کا ظہور ہو تا ہے چونکہ وہ فعل سے ظاہر ہوتے ہیں اس لئے ان کو "کرم جنمان" بھی ہے۔ ان دیو تاؤں کا قیام (رتھ = رمن یا ٹھیرنے کی وجہ سے ان کا ہیو تاؤں کا قیام (رتھ = رمن یا ٹھیرنے کی جگہ) آتما یعنی اور وہی وہی داشو = آگمن یعنی آنے کا ہیو یا ذریعہ) ہے۔ اور وہی دکھوں کو فتا کرنے والا (اشو) ہے الغرض سب دیو آئوں کا دار و مدار اس پر ہے۔ " (زکت ادھیائے 7۔ کھنڈ 4)

وہی تمام دیو آئوں کا پیدا کرنے والا اور وہی ان کو قائم رکھنے والا منتظم کل اور سب کو (کمتی کا) آئند عطا کرنے والا ہے۔ بالیقین کوئی بھی اس سے برتر اور اعلیٰ نہیں ہے۔ اس بارہ میں اور بھی حوالے درج کئے جاتے ہیں :

جو تینتیس دیو تا گید میں قائم (یا کارآمہ) ہوتے ہیں وہ (بذریعہ آئی دوت = قاصد حرارت) اپنا اپنا بھاگ (حصہ) لے کر ہمیں وگنا (پھل یا عقیجہ) دیں۔ یعنی ہوم کے ذریعہ سے جو مقوی و دافع مرض ادویات آکاش کے اندر ہوا اور پانی وغیرہ دیو آؤں کو پنچائی جاتی ہیں۔ ان کے عوض میں دیو تا عمرہ تاثیر والی بارش کے ذریعہ سے ہماری دولت و غلہ کے ذریعہ سے ہماری دولت و غلہ کے ذریعہ سے ہماری دولت و غلہ کے دخیرہ کو ترقی بخشیں۔" (رگ 6- 2- 35- 1)

"تمام مخلوقات کے محافظ جملہ کائات کے حاکم اور سب کو قائم رکھنے والے پراتما نے تمام موجودات کو تینیش (دیو آؤل) پر منقم کر کے قابو میں کر رکھا ہے۔" (مجروید۔ ادھیائے 14- منز 31)

اس پرماتما کا خزانہ قدرت (ندهی) تینتیں دیو آئوں سے محفوظ یا ان میں قائم ہے۔ پرماتما کے اس خزینہ قدرت کو جس کی دیو آ حفاظت کرتے ہیں۔ کون جان سکتا ہے؟

(أرتھرو- 10- 23- 4- 23)

تینتیں دیو تا اس پر ماتما کے تقیم کئے ہوئے فرائفن کو پورا کر رہے ہیں یا اس کی قدرت کے جزوی مظرات ہیں جو لوگ اس برهم یعنی دید یا ہیئت کل ایشور کو پچانے میں ہی ان 33 دیو آؤں کو جانتے ہیں اور ان کو ای ایک برهم کے سارے قائم مانتے ہیں۔" (اتھرو 10- 23- 4- 23)

ان منترول کی اصلی تغییر براہمنوں میں دیکھنی چاہئے۔

یا گیہ و کید جی شاکلید رشی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ :-

(تمام كائتات كى تقتيم 33 ديو آؤل پر معه نام و تفصيل)

33 دیو تا ہوتے ہیں یعنی 8 وسو۔ 11 رور۔ 12 آو ۔۔۔۔ 1 اندر اور 1 پرجاپتی۔ ان میں سے 8 وسویہ ہیں :۔ اگنی (اجرام فلکی) پر تھوی (زمین وغیرہ سیارے) وابو (کرہ ہوائی) انترکش (ظلائے زمین) آوتیہ (آفتاب ہائے) دیو (آکاش کی شعاعیں) چندرہا (چاند وغیرہ چھوٹے سیارے جو برے سیاروں کے گرد پجرتے ہیں۔ تکشتو (ثوابت یا ستارے) ان آٹھوں کی اصلاح وسو ہے۔ آد ۔۔۔ کرہ آفتاب (سوریہ لوک) مراد ہے۔ دیو وہ رقی یا شعاعیں ہیں جو سورج کے قریب یا زمین وغیرہ پر پائی جاتی ہیں۔ اگنی سے اجرام گرم (اگنی لوک) مراد ہیں۔ ان سب کو وسو اس لئے کتے ہیں کہ ان میں یہ گنج کا کتات یعنی کل موجودات ظاہری محفوظ اور قائم ہے اور تمام مخلوقات کی قیامگاہ یا مسکن ہیں لوک (مقامات) ہیں چو تکہ تمام ونیا ان میں بہتی ہے اور وہ سب کی قیامگاہ یا مسکن ہیں۔ اس لئے ان آئی وغیرہ آٹھ چیزوں کا نام وسو (14) ہے۔

رور گیارہ ہیں جو انسان کے جمم میں موجود ہیں یعنی دس پران (15) (جو حسب ذیل ہیں)

ا- پران (وہ نفس یا قوت جو سانس لینے کے وقت ہوا کو بھیبھڑوں سے باہر نکالتی ہے۔)

2- اپان (وہ نفس یا قوت جو سانس لینے کے وقت ہوا کو باہر سے اندر کی طرف حرکت دیتی ہے)

3- سان (وہ نفس یا قوت جس کے ذریعہ سے خون دل سے شروع کر کے تمام جمم کے اندر دورہ کرتا ہے۔)

4- ادان (وہ نفس یا قوت جس سے کھانا پینا طلق کے نیچے کی طرف کھنچتا ہے)

5- دیان (وہ نفس یا قوت جس سے جم کے اندر تمام حرکات پیدا ہوتی ہیں)

6- تاگ (وہ نفس یا قوت جس سے ڈکار آتی ہے)

7- کورم (وہ نفس یا قوت جس سے آگھ کی پلیس کھلتی یا مندتی ہیں)

8- كركل (وه نفس يا قوت جس سے جبحائي آتي ہے)

9- ديودت (وَهُ نَفْس يا قوت جس سے بھوك لكتي ہے)

01- دھنجے (وہ نفس یا قوت جو اخیر وقت تک جسم میں رہتی ہے اور جس سے مردے کا جسم پھول جاتا ہے۔) یہ وس پران اور گیارہویں آسا مل کر کل گیارہ رور ہوتے ہیں۔ ان کو رور اس لئے کہتے ہیں کہ جب یہ اس جسم فانی کو چھوڑتے ہیں تو اس وقت اس مرنے والے کے رشتہ وار ہوتے ہیں اور چونکہ اس (خاندان) میں رون (رونا) ہو جاتا ہے۔ اس لئے ان کا نام رور ہے۔

آویت بارہ ہیں۔ یعنی چیز سے لے کر ویشاکھ۔ بیشٹر۔ آشاؤھ۔ شراون' بھادر پد۔ اشون۔ کارتک۔ مار کثیرش۔ پوش۔ ماکھ اور بھاگن تک بارہ مینوں کا نام آویتہ ہے۔

ان کا نام آویت اس لئے ہے کہ یہ تمام دنیا (کی عمر) کو گھٹاتے ہیں۔ یعنی ہر طرف سے سب کو (آددان) اپنے قابو میں کرتے جاتے ہیں جو چیز پیدا ہوئی ہے یہ ہر لمحہ (کشن) اس کی عمر کو گھٹاتے اور زوال کو قریب تر لاتے ہیں۔ مینے بیشہ چکر کی طرح گھومتے رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ کا کتات حوادث کی فتا اور زوال کو قریب تر لاتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کا نام آویتہ ہے۔

اندر' اعلیٰ قوت ہونے کی وجہ سے پھلنے والی محیط عالم بجلی کا نام ہے۔ پرجاتی' یک اور پشو (انسان کو فائدہ پنچانے والے حیوانات) کو کتے ہیں۔ چونکہ یک اور حیوانات (پشو) کلوقات کی پرورش کے باعث ہیں۔ اس لئے ان میں اس صفت کے موجود ہونے سے ان کا نام پرجاتی رکھا گیا ہے۔

یہ سب مل کر تینتیں دیو تا ہوتے ہیں۔ چونکہ نرکت کے مطابق لفظ "دیو" دان وغیرہ سے نکلتا ہے اس لئے ان میں بھی کاروبار دنیوی کے سر انجام دینے کی صفت ہونے سے دیو تا پن سجھنا چاہئے۔

شاكليه- تين ديو آكون سے ميں؟

یاگیہ و کیہ۔ تین لوک تین دیو تا ہیں۔ نرکت کا مصنف اس کی تفصیل اس طرح کرتا ہے کہ "تین دھام یا لوک یہ ہیں: (ستھان مکان' نام' جنم و پیدائش) (نرکت ادھیائے 9۔) اس کے عادہ تین لوک اس طرح بھی گنائے جاتے ہیں کہ "یہ لوک (کرہ ارضی) منزلد واک (کرہ آفآب) پران (نفس) ہے۔" (شت پھ براہمن کانڈ 14۔ ادھیائے 4) اس طرح زبان' دل اور نفس بھی تین دیو تا سمجھنے چاہئیں۔

شاکلیہ۔ دو دیو تا کون سے ہیں؟

ياكيه و كيد ان (اشياء فاني) اور بران (اشياء غيرفاني)

شاكليه - اوهرده ديوتاكون سا ع؟

یا گیہ و کی۔ ادھیردھ دیو تا وایو.(ہوا) ہے جو تمام کا کات (برہانڈ) میں موجود ہے۔ اور تمام دنیا کو برھانے والی (اور قائم رکھنے والی) ہے۔ اس کا نام سوتر آتما بھی ہے۔ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ یہ سب دیو تا اپانا (عبادت) کے لائق ہیں۔ کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ (جیسا کہ اگلے سوال اور اس کے جواب سے واضح ہوگا)

شاكليه ايك ديوتاكون ع؟

یا گیہ و کیہ۔ "جو تمام کا نتات کا بڑانے والا' قادر مطلق' سب کا مطلوب و معبود' سب کو قائم رکھنے والا' محیط کل' مسبب الاسباب' ازلی' ہست مطلق' عین علم و عین راحت' غیر مولود و عادل وغیرہ صفات سے موصوف برهم ہے' وہی ایک پرمیشور' چونتیسواں دیو تا ہے جس کا وید کے سدھانت (اصول) نشان دیتے ہیں۔ وہی کل نوع انسان کا معبود ہے۔" شت پتھ براہمن کا تد 14۔ بریا ٹھک 6)

(آربه خدا پرست ہوتے تھے)

جو وید میں بتائے ہوئے رائے پر چلنے والے آرمیہ ہوئے ہیں۔ وہ بھیثہ ای ایشور کی اپانا (عبادت) کرتے آئے ہیں' اب کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ پس فابت ہو آ ہے کہ جو اسے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مطلوب یا معبود سجھتا ہے وہ بالیقین آرمیہ نہیں ہے۔ اس بارہ میں ایک حوالہ درج کیا جا آ ہے۔ "آتما" (پرمیشور) ہی کی اپانا (عبادت) کرنی خواہئے۔ اور جو یہ کے کہ پرمیشور کو چھوڑ کر کسی دو سرے کی عبادت کرنی چاہئے اس کو پیار سے یہ جواب دیتا چاہئے کہ تو دکھ میں پڑ کر روئے گا۔ ایشور کرے۔ کہ تو پرماتما ہی کی اپانا کرے۔ کیونکہ جو اس پرماتما کو پیارا جان کر اپانا کرتا ہے۔ اس کا کچھ برا نہیں ہو تا نہ

اسے دکھ ہوتا ہے۔ اور جو اسے چھوڑ کر کسی دوسرے دیوتا کی اپاسا کرتا ہے وہ کچھ نہیں جانتا۔ عالموں کے درمیان ایسا مخص بنزلہ حیوان ہے۔"

اس آرید اتماس (سخ آرید سے معلوم ہوتا ہے کہ پرمیشور کو چھوڑ کر دوسرے کی اپات کرنے والے آرید نہیں کہلاتے تھے۔)

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ لفظ "دیو" "دو" مصدر سے نکلا ہے۔ جس کے وس معنی ہوتے ہیں یعنی (۱) کریرا (کھیٹا یا خوشی کرنا) (2) و بگیشا (یروں کے مغلوب کرنے کی خواہش ہونا) (3) ویوہار (کاروبار کرنا) (4) دیوتی (روشن کرنا) (5) ستی (تعریف کرنا) (6) مود (خوش ہونا) ایم مرور ہونا) (7) ید (عاجز ہونا یا کانپنا) (8) سوین (سونا) (9) کانتی (شوبھا لینی جمال) گئ (حرکت کرنا۔ جاننا۔ حاصل کرنا یا موجود ہونا)۔

ان معنوں کا دونوں صورتوں میں (یعنی مظهرات قدرت اور ایشور دونوں پر) اطلاق ہو سکتا ہے گر (پرمیشور کو چھوڑ کر) باقی سب دیو تا پر میشور کی قدرت سے ظاہر یا روش ہوتے ہیں اور بر میشور خود منور بالذات ہے۔

ندکورہ بالا معنوں میں سے کھیلنا 'بدوں پر غالب ہونے کی خواہش ' سرانجام کاردبار ' سونا اور عاجز ہونا یا کانپنا استے معنی دنیوی کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ان کا سر انجام اگئی (آگ) وغیرہ دیو آئوں سے ہو تا ہے۔ گریماں بھی پرمیشور کے بغیر کی طرح چارہ نہیں۔ کیونکہ اخیر میں سب کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ وہی سب کا پیدا کرنے والا اور قائم رکھنے والا ہے۔ اس طرح روش کرنا نقریف کرنا یا گنوں کو بیان کرنا یا گنوں کو پیدا کرنا مسرور ہونا اور جمال ' حرکت' علم اور موجود ہونا ' استے معنی خصوصیت سے پرمیشور کے لئے موزوں اور جمال ' حرکت' علم اور چزوں ..... میں بھی اس کی ذات یا وجود سے پائے جاتے ہیں۔ اس طرح مقدم و غیر مقدم ہر دو طرح سے دونوں (یعنی مظہرات قدرت اور پرمیشور) میں دیو تا بن بخوبی ظاہر و فابت ہے۔

سوال۔ ویدول میں جز (غیر ذی شعور) اور چیتن (ذی شعور) دونول کی بوجا (پرستش) کا ذکر ہونے سے ایسا پایا جا تا ہے کہ وید شک میں بڑے ہوئے ہیں۔

جواب۔ ایسا شک نہیں کرنا چاہئے۔ ایٹور نے ہر پیز میں (نعل یا حرکت کی) قدرتی طاقت رکھی ہے جس کے استعال کرنے میں وہ آزاد (سوتنز) ہے۔ مثلاً ایٹور نے آئھ میں شکل محسوس کرنے کی طاقت رکھتی ہے اس لئے دیکھا جاتا ہے کہ آئکھ والا ہی دیکھتا ہے اور اندھا نہیں دکھ سکتا۔ اب اس پر کوئی ہے کہ سکتا ہے کہ ایشور آکھ اور سورج وغیرہ کے بغیر کیوں نہیں دکھلا سکتا؟ تو جس طرح ہے اعتراض فضول ہے۔ ای طرح (جڑکی بوجاکا) شک بھی بے بنیاد ہے۔ کیونکہ بوجن یا بوجا کے معنی شکار (ادب) پریہ آچرن (نیک جلن) انکول آچرن (بابندی یا فرمانبرواری) وغیرہ بیں اس معنی میں سب انسان آنکھ سے بھی بوجا یعنی تکم اللی کی شکیل کرتے ہیں۔ اس طرح آگ وغیرہ بھی جس قدر چیزوں کو روشن کرنے کا گن یا تجربات علمی کی کار آمد (16) باتیں ہیں استے حصہ میں اس کو دیو آ مانا جائے تو کچھ بھی ہرج نہیں ہے کیونکہ جمال جمال ویدوں میں اپانا (عبادت) کرنے کی ہدایت ہے وہاں وہاں دیو آ

اس بارہ میں بھی دو رائیں ہیں کیونکہ دیو ناؤں کی دو قشمیں ہیں۔ وگرہ دت (مجسم) اور اوگرہ دت (مجسم) اور اوگرہ دت (غیر مجسم) ان دونوں کی تفصیل اوپر آ چکی ہے۔ آگے اور بھی لکھی جاتی ہے۔ مثلاً تیتریہ اپنشد میں پانچ دیو آؤں کی بوجا ہر انسان پر واجب بتائی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ "مال باپ " آچاریہ (استاد) استحی (گھر آئے سادھو یا مہمان) کو دیو آ سمجھو۔ " (تیتریہ 11-7)

یہ جار مجسم دیو تا ہیں اور پانچوال برهم بالکل غیر مجسم ہے۔ (چنانچہ اس البشد کے شروع میں لکھا ہے کہ)

''تو ظاہر برهم ہے' میں تجھے بالیقین ظاہر برهم کموں گا۔'' (تیتریہ اپنشد- برپاٹھک ا-انوداک 1)

ای طرح نہ کورہ بالا دیو آؤں میں اگئ پر تھوی 'آدیت' چندرما اور نکشتو یہ پانچ وسو مجسم ہیں۔ اور گیارہ رور۔ بارہ آدیت (مینے) پانچ اندریاں (قواء احماس) اور چھٹا من (ول) وایو (ہوا) انترکش (ظلا بالائے زمین) دیو (آکاش کی شعاعیں) اور منتر (ہدایت التی مندرجہ وید) غیر مجسم ہیں اور بجلی اور ودھی گید مجسم اور غیر مجسم دونوں ہیں۔ اس طرح مجسم و غیر مجسم کی تفریق سے دیو آؤں کی دو قسمیں ہیں۔ ان کاروبار دنیوی کے سر انجام کے لئے مفید کار آمہ ہوتا ہی دیو آ بن سجھنا چاہئے۔ مال 'باب' آچاریہ اور استحی میں بھی سر انجام کاروبار دنیوی میں فیض رساں ہوتا اور مقصد اعلی (پرارتھ 'نجات) کا (ہادی) ہوتا ہی دیو آ بی کاروبار دنیوی میں نوبا ہی دیو آ بی سے کاروبار دنیوی میں نوبا ہی دیو آ بی اس کے علاوہ اور کی دیو آ کی بوجا یا اپاسنا (پرستش کے اس بات کو یقین ماننا چاہئے کہ اس کے علاوہ اور کی دیو آ کی بوجا یا اپاسنا (پرستش

یا عبادت) ویدول میں نہیں بتائی ہے۔

اس زمانہ کے بعض آریوں (ہندوؤں) اور اہل یورپ نے کھا ہے اور اب بھی کتے ہیں کہ ویدوں میں مادی (بھوتک) دیو آؤں کی پوجا کھی ہے۔ یہ بات اور بھی زیادہ زیوں اور جھوٹ ہے بعض اہل یورپ کتے ہیں کہ اول آریہ لوگ عناصر پرست تھے۔ پھر عناصر کو پوجتے بہت زمانہ کے بعد پرماتما کو معبود مجھنے گئے۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ کیونکہ آریہ لوگ ابتدائے آفرینش سے لے کر اندر' درن' آئی وغیرہ مختلف ناموں سے ہدایت وید کے مطابق اسی ایک ایٹور کی اپاننا (عبادت) کرتے چلے آئے ہیں۔ اس امر کے جوت میں کہ نمانہ قدیم سے آریہ لوگ پرمیشور ہی کی عبادت و پرسش کرتے چلے آئے ہیں نہ کہ کی اور شیے کی حسب ذیل حوالے درج کئے جاتے ہیں :۔

1- رگ وید کے سب سے پہلے منتر میں اگئی پر میشور کا نام ہے اس کی تقییر میں ہم نے 2- رگ وید مندل 1- سوکت 164- منتر 46 (17) کا حوالہ دیا ہے۔ جس میں اندر' متر' ورن' اگئی' دویہ' سپرن' گرتمان' یم اور ماتر شوا پر میشور کے نام بتائے ہیں۔ اس جگہ لفظ اگئی کی لفت کھتے ہوئے شت پچھ براہمن پرپاٹھک 1- براہمن 2- کانڈ 3- کنڈکا 2 کے حوالے سے اگئی کے معنی ممال آتما (پر میشور) کے ہیں پھر اس مقام پر 4- یجر وید۔ ادھیائے 32 منتر 1 کا حوالہ دیا ہے۔ جس میں اگئی' آویت وایو' چندرما' شکر' برهم آپ اور پرجاپتی پر میشور کے نام بتلائے ہیں۔

(مندرجہ ذیل منترول میں بھی پرمیشور کا بیان ہے)

5- رگ وید اشک 1- ادهیائے 6- ورگ 15- منتر 5-

(ترجمه کے لئے ویکھو برهم ودیا کا مضمون) (18)

6- لغایت 14- رگ وید اشک 8- اوهیائ 7 ورگ 3- منز ( (19) تا 9

15- لغایت 16- یجروید- ادهیائے 32- منتر 9 (20) اور 10

17- يجويد- ادهيائ 32 منتر ١١ (ترجمه كے لئے ديكھو برهم وديا كا مضمون)

18- لغایت 22- یجوید- اوهیائے 31- منتر (21) 18- اوهیائے 40- منتر 5 و اوهیائے

17- منتر 17 ما 19- 23 و 24- سام ويد الر ، آرچك بريا لهك ا- بر مهم آرده سوكت اا-

منترا و 2

25- لغایت 31- رگ وید- اشک مارهائ 7- ورگ 17- منز الغایت 32 و 33- 7-

(ترجمہ کے لئے دیکھو پیدائش عالم کا مضمون) (22) اتھرووید کانڈ (۱۱- انوواک 4- منتر 8 و 12 وغیرہ

ان منتروں میں سے بعض کا ترجمہ پہلے کر چکے ہیں۔ اور بعض کا آگے کیا جائے گا یماں موقع نہ ہونے کی وجہ سے ترجمہ نہیں کیا۔

ا پشدول میں تقریباً تمام پر میشور ہی کا بیان ہے۔ یبال صرف چند منترول کا حوالہ دیا جاتا ہے۔

34 لغايت 38- كه البشد ولى 2- منتر 20- اور ولى 3- منتر 15- اور ولى 4 منبر 10- اور ولى 5 منتر 12 و 13 -

39 و 40- منذك البشر- منذك 2- كهنذ 1- منز 2- اور منذك 2- كهنذ 2 منز 7-

41- مانڈو کیہ اپنشد منتر 7-

42- تيتريه- اپنشد برهمانند ولي انوواك 1

43 و 44- حجاند وكيه اپنشد بريانهك 7- كهند 23 سالم و كهند 24 كا منتر 1-

جس پر میشور کو ویدوں میں ایثان وغیرہ صفات سے اور اپنشدوں میں اطیف سے اطیف اور غیر فانی وغیرہ صفات سے بیان کیا ہے۔ آرید لوگ ابتدائے آفرینس سے لے کر اب تک ای کو مانتے اور اس کی عبادت (اپانا) کرتے چلے آئے ہیں۔ اس لئے ہم یقین کرتے ہیں کہ بربرہم پر میشور کو عیاں و بیاں کرنے والے ندکورہ بالا حوالوں کے موجود ہونے پر پروفیسر میکسمیولر کا یہ کہنا کہ پہلے آرید لوگوں کو ایشور کا گیان نہیں تھا۔ گر بعد میں بتدریج گیان ہو گیا۔ راستی شعار' نیک لوگوں کی نظر میں بچ نہیں نھر سکتا۔

پردفیسر میکس میوار باشدہ ملک جرمنی نے اپنی کتاب موسومہ "سنکرت ساتی"

(سنکرت کے علم و اوب کی ناریخ) میں ہرنیہ گزیم سمورت ناکرے (23) الخ منز کی تفییر

کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "بیہ منز نیا ہے اور (وید کا حصہ) چیند سے متعلق ہے۔" یہ بات

بھی کسی طرح عقل میں نمیں آتی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ویدوں کے دو جھے ہیں۔ ایک چیند

اور دو سرا منز اس میں سے چیند وہ اسے بتاتے ہیں کہ جس میں ایکی معمولی باتیں بیان کی
گئی ہوں جو بلند عقل یا اعلیٰ قکر کا جمیحہ نہ ہوں اور جن میں خیالات کی بلند پروازی اور

صنعت (24) نہ پائی جاوے۔ یعنی بچھ ایس باتیں ہوں کہ جسے کسی جائل کے منہ سے کوئی

الکل بچھ بات نکل بڑی ہو۔ ان کے خیال میں اس حصہ کو بنے غایت درجہ 1000 برس اور

منتروں کی تصنیف کو 2900 برس ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس امر کے حوالہ میں وہ منتر پیش کرتے ہیں "اگن پوروے بھر رقی بھر ریرایو نو تننیزافت (25) الخ" ان کا یہ خیال بھی بے جا اور غلط ہے۔ کیونکہ انہیں لفظ "ہرینہ گربھ" (26) کے معنی کا علم نہیں ہے۔ اس لفظ کے معنی کا نام ہے اور جوتی امرت (نجات) کا نام ہے۔ (شت پھر براہمن۔ کانڈ جوتی امرت (نجات) کا نام ہے۔ (شت پھر براہمن۔ کانڈ 6۔ ادھیائے 7)

"كيش كرنول كو كتے ہيں اور جو كيشوں والا ہو اے كيثى كتے ہيں۔ كيش كاش (چكنے) اور بركاش (روشن كرنے) سے بنا ہے پس كيشى جيوتى كو كتے ہيں۔" (نركت ادھيائے 12- كھنڈ 25)

ہرنیہ کی (نیک نامی یا ناموری) کا نام ہے (ائیتریہ براہمن' کانڈ 10- اوھیائے 4) "اس پرش کا نام جیوتی ہے اس لئے جیوتی آتما کا نام ہے۔" (شیتے براہمن کانڈ 14-اوھیائے 7)

"جیوتی اندر اور اگنی کا نام ہے۔" (شت پھر براہمن کانڈ 10- ادھیائے 4)
اس کئے ہرنیہ گربھ کے یہ معنی ہوئے (1) وہ جس کا گربھ یا سو روپ (ذاتی ماہیت)

اس سے ہرنیہ کربھ کے بیہ سی ہونے (۱) وہ س و کربھ یا سو روپ (۱) وہ ہیں جوتی یا وگیان (علم حقیق) ہے (2) ہرنیہ یعنی جیوتی (پرکاش یا نور) اور امرت (موکش یا خیات) اور کیش (سورج وغیرہ روش اجرام) اور اگنی (اجرام گرم) یہ سب جس کے گربھ یعنی سامرتھ (قدرت) ہیں ہوں' وہ ہرنیہ گربھ پر میشور ہے۔ اس لئے لفظ ہرنیہ گربھ کے استعال سے ویدوں کا اعلیٰ اور قدیم ہونا فابت ہوتا ہے۔ نہ کہ جدید ہونا اور ای وجہ سے ان کا یہ کمنا کہ لفظ "ہرنیہ گربھ" کے استعال سے منتر بھاگ (حصہ منتر) کا جدید ہونا ظاہر ہوتا ہوتا ہو اس کے پرانے یا قدیم ہونے کا کوئی جوت نہیں ملتا' محص بے بنیاد اور غلطی ہوتا ہو ان کا یہ بیان کہ اگنی پوروے بھر الی سے منتر بھاگ کا الگ ہونا پایا جاتا ہے' ویسا ہی ہے بنیاد ہے۔ کیونکہ ایشور تری کال ورثی یعنی تینوں زمانوں کا حال جانے والا ہے (اس منتر کے یہ معنی ہیں کہ) "مجھ ایشور کی زمانہ ماضی و حال نیز زمانہ آئندہ ہیں منتروں کے مطالب کو کماحقہ' جانے والے رشی منتر اور پران (یوگ) یا دلیل (ترک) ستی منتروں کے مطالب کو کماحقہ' جانے والے رشی منتر اور پران (یوگ) یا دلیل (ترک) ستی اعتراض کی بات نظر نہیں آتی۔ علاوہ ازیں جو لوگ وید اور شاستروں کو پڑھ کر اور یورے اعتراض کی بات نظر نہیں آتی۔ علاوہ ازیں جو لوگ وید اور شاستروں کو پڑھ کر اور یورے اعتراض کی بات نظر نہیں آتی۔ علاوہ ازیں جو لوگ وید اور شاستروں کو پڑھ کر اور یورے اعتراض کی بات نظر نہیں آتی۔ علاوہ ازیں جو لوگ وید اور شاستروں کو پڑھ کر اور یورے

عالم بن كر دوسروں كو پڑھاتے ہيں ان كو پراچين (متقدمين) كہتے ہيں۔ وہ نويں (متاخرين) كہتا ہيں۔ اس لئے ان دونوں قسموں كے رشيوں كا ممدوح اگنی (پرميشور) ہے؟ يہ بھی معنی ہو كتے ہیں۔

اس بارہ میں نرکت کا حوالہ بھی درج کیا جاتا ہے۔

"منتر کے جملے مینی یر (لفظ بایزادی علامات) شبد (لفظ) اکثر (حرف) جو صفت و موصوف کے تعلق سے باہم ایک جگہ ملے ہوئے یا جمع ہوتے ہیں۔ ان کے معنی کا معلوم كرنا چنا (غور) كملانا ہے۔ انسان كو كامل عمل كے لئے اس طرح دليل (ترك) كرني جائے کہ اس منتر کا مطلب کیا ہو گا؟ اس طرح سوچنے یا خوض کرنے کو ادبا کہتے ہیں۔ صرف منتر س کریا محض دلیل (ترک) سے منتروں کے معنی کو بیان کر دینا کافی نہیں ہے۔ بلکہ بیشہ محل و موقع کے مناسب آگے اور پیچیے کے تعلق ربط کو دیکھ کر معنی کرنے چاہئیں۔ ان منترول کا ان لوگوں کو جو رشی (یعنی منتر کے معنی کو باطن کی آگھ سے دیکھنے والے) اور تپ (ریاضت یا محنت) کرنے والے نہیں ہیں اور نیز اشدھ (نایاک) انته کرن (باطن) والے جاہوں کو واقعی علم نہیں ہو تا۔ جب تک انسان مقدم و مو نر کو سمجھنے کی لیافت حاصل نہ کر لے اور منتروں کے معنی کو اچھی طرح صاف نہ کر لیوے اور اینے جمنسوں میں بلحاظ مهارت علوم قابل تعریف اور اعلی ورجه کا عالم نه ہو جاوے' تب تک وہ اچھی طرح اوہا یعنی خوض و فکر کے ساتھ عمہ ترک (دلیل) سے وید کے معنی بیان نمیں کر سکتا۔ اس موقع پر ایک اتهاس (روائت) بیان کرتے ہیں کہ "زمانہ قدیم میں ایک بار کچھ لوگ رشیوں یعنی (منتروں کے مطالب کو زہن نشین کئے ہوئے) عالموں کے پاس گئے اور ان عالموں ہے مخاطب ہو کر بوچھا کہ "ہم میں سے کون رشی بے گا؟" رشیوں نے اس خیال سے کہ ان کو سے اور جھوٹ کی تمیز کے ذریعہ سے ویدول کے مطالب سمجھنے کی لیافت ہو جاوے انہیں ترک رٹی (بعنی دلیل کرنے کا علم) عطاکیا اور کما تمہارے درمیان دلیل ہی رثی (ہونے کا نشان) ہو گا۔ اب وہ ترک (دلیل) کیا شیئے ہے؟ منترول کے معنی پر چینا (غور) اور اوہا (خوض) کرنے کو جن کے ذریعہ سے منزول کے مطالب کھلتے ہیں ولیل کہتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو صاحب فکر و تمیز اور علم و ہنر کا ماہر انسان ادبا (خوض) کر تا ہے اور وید کے معنی پر چتا (غور) کرتا ہے۔ اس پر آرش ویا کھیان یعنی رشیوں کی کی ہوئی تفسیروید کا منشاء عیاں و روش ہو تا ہے۔ مرحم علم کو او عقل اور پر تعصب انسان کی سوچی یا بچاری ہوئی

بات انارش لینی جھوٹ ہوتی ہے۔ اس لئے اس کی تعظیم و توقیر کسی کو نہ کرنی چاہئے کیونکہ اس کے انرتھ (بے اس کی قدر و منزلت کرنے سے لوگوں میں انرتھ (بے معنی) ہونے پر اس کی قدر و منزلت کرنے سے لوگوں میں انرتھ (بے معنیت' کم علمی) پھیل جائے گا۔" (نرکت ادھیائے 13- کھنڈ 12)

"قدیم یعنی پہنے پیدا ہوئے رشیوں کا دلیلوں سے اور نیز سے یعنی موجودہ لوگوں اور آئیدہ ہونے والی نسلوں' الغرض متیوں زمانوں کے لوگوں کا ممدوح اگنی (پرمیشور) ہے۔ " پس یقین رکھنا چاہئے کہ اس کے علاوہ اور کوئی شے کسی مختص کا ممدوح یا معبود نہیں ہے۔ اس منتز کا ترجمہ اس طرح کیا جاوے۔ تو بالکل ٹھیک ہے اور اس ویدوں پر سے ہونے کا الزام بھی نہیں آ سکتا۔

اس کا دو سرا ترجمہ (بیہ بھی ہو سکتا ہے)

"رشی سے پران (انفاس) مراویس-" (ایسریه-براہمن چنجا 2- کندگا 4)

"پہلے زمانہ میں یا حالت علت میں موجود پرانوں (انفاس) کے ذریعہ سے اور نے یعنی حالت معلول میں وجود کے اندر موجود پرانوں سے بذریعہ سادھی یوگ (مراقبہ) کے سب عالموں کو اس آئی (پرمیشور) ہی کی اپاسنا (عبادت) کرنی چاہئے۔ کیونکہ اس سے اعلیٰ درجہ کی بہود حاصل ہوتی ہے۔"

اس طرح چیند اور منتر کو دو حصہ بتانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ چیند 'وید' گم' منتر اور شرقی ہے سب مترادف الفاظ ہیں۔ ان میں سے چیند کے کئی معنی ہیں۔ مثلاً وید کی گا تری وغیرہ بحروں کا نام چیند ہے اور ویدوں کے علاوہ معمولی زبان میں آریہ وغیرہ کو بھی کہتے ہیں۔ کمیں آزادی یا آزاد روی کا مترادف بھی آیا ہے اس کی بابت یا سک آچاریہ فرماتے ہیں کہ منتز' منن ( معنی سوچنا یا جاننا) اور چیند چھاون ( معنی ڈھانینا یا حفاظت کرنا) اور سیم ستون ( معنی تعریف کرنا) سے اور یج جنی ( منی ملانا) سے بنتا ہے (نرکت اور سیم ستون ( معنی تعریف کرنا) سے اور یج جنی ( منی ملانا) سے بنتا ہے (نرکت اور سیم کنڈ 12)

جمالت وغیرہ دکھوں کو دور کرنے اور سکموں کو پھیلانے یا برھانے (اچھاون) سے ویدوں کا نام چھند ہے اس کے علاوہ انادی کوش کا سوتر ہے کہ چددھا تو (مصدر) سے آدلیش (ایزادی علامت) کر کے اورچ کو چھ ہو کر چھند بن جاتا ہے" (انادی کوش پاد 4- سوتر 219) چید مصدر کے معنی خوش ہونا اور روشن ہونا ہیں۔ اس مصدر سے علامت بن ایزاد ہو کر اور چ کی جگہ چھ آ جانے سے لفظ چھند بن جاتا ہے چونکہ ویدوں کو پڑھ کر انسان تمام

علوم سے ماہر اور مرور ہوتا ہے اور تمام مطالب سے آگاہ اور عالم کامل بن جاتا ہے۔ اس لئے ویدول کو چھند کھتے ہیں۔ "چھند دیو (منتر) ہیں۔ اور یہ تمام کائنات چھندوں ہی سے قائم ہے۔ (شت چھ براہمن کائذ 8۔ ادھیائے 2) اور یہ چھند ہی دیوتا ہیں۔" (شت چھ براہمن کائد 8۔ ادھیائے 3)

متر مصدر کے معنی "ظلوت میں گفتگو کرنا" یا "راز مخفی کو بیان کرنا" ہیں۔ اس مصدر کے "ہوج" سوتر کے بموجب علامت " گھیں" ایزاد ہو کر لفظ منتر بنتا ہے۔ جس میں مخفی مطالب کا بیان ہو اس کو منتر یعنی وید کتے ہیں۔ وید کے ابزاء کا نام بھی منتر ہے۔ اور اس کے علاوہ منتر کے اور بھی کئی معنی ہیں۔ مثلاً مصدر "من" معنی علم ہونا ہے انادی کوش پاد 4۔ سوتر 159 کے بموجب علامت "شنرن" ایزاد کر کے لفظ منتر بن جاتا ہے۔ جس کے ذریعہ سے یا جس میں ہر انسان اشیاء حقیقی کا علم حاصل کرتا ہے۔ اسے منتر یا وید کتے ہیں اور اس کے ابزاء مثلاً اگئ میلے "یو ہتم" (27) النے وغیرہ کا نام بھی منتر ہے۔ گا تری وغیرہ چیندوں (بحروں) والے منتروں کا نام جمیع مطالب کو عیاں و بیاں کرنے کی وجہ سے دیو تا جس ہی ہے۔ اس لئے چیند ہی دیو (یا منتر) ہیں۔ انہی چیندوں یعنی ویدوں اور وید منتروں سے بھی ہے۔ اس لئے چیند ہی دیو (یا منتر) ہیں۔ انہی چیندوں یعنی ویدوں اور وید منتروں سے نیایا۔ اور تر تیب اور وید اور منائع (کریا) موجود ہیں۔ اس تمام کا کات یا صنعت کو اس ایشور نے بنایا۔ اور تر تیب اور وید اور منن ( معنی علم ) سے مشن ہونے کی منتر بھی باہم متراون کی بنام علوم کو باتے بول منو شرتی بھی وید ہی کا نام سمجھنا چاہئے۔ اور بقول نرکت تیں۔ جس سے منا معلوم کو باتے یا جانتے یا ان کو حاصل کرتے ہیں۔ اس کم گینی وید سمجھنا جائے۔ اس کے جین وید سمجھنا جائے۔ اس کے قبل ہوا جائے۔ یا ان کو حاصل کرتے ہیں۔ اس کم گینی وید سمجھنا جائے۔

ای طرح ویاکرن کے بموجب بھی چیند' منتر اور نگم متراوف الفاظ میں (دیکھو اشا رھیائی ادھیائے 2 پاد 4- سوتر 9) و ادھیائے 3- پاد 4- سوتر 9) اس لئے یہ سمجھنا چاہئے۔ کہ چیند وغیرہ الفاظ کے متراوف ثابت ہونے پر جو محض ان میں فرق بتلا تا ہے۔ اس کے قول کی شد نہیں ہو سکتی۔

### بإب:5

# اصطلاح ويدير بحث

سوال۔ وید کن کا نام ہے؟

جواب۔ منتر سنتا کا۔

سوال۔ کاتیاین رشی کا قول ہے کہ منتر اور براہمن دونوں کا نام دید ہے تو اس صورت میں براہمن کو بھی دیدول میں کیوں نہیں مانتے؟

جواب ایبا نہیں کمنا چاہئے کیونکہ براہمنوں کا نام وید نہیں ہو سکتا۔ اس میں حسب ذیل دلیلیں ہیں:-

- 1- براہمنوں کا نام بران اور انہاس ہے۔
  - 2- وید کے ویا کھیان (شرح) ہیں۔
    - 3- ان کے مصنف رثی ہیں۔
- 4- وہ ایشور کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔
- 5- سوائے ایک کاتیاین رقی کے اور کسی رقی نے ان کو وید کے نام میں شامل نہیں مال
  - 6- ان کی تحریر انسانی عقل کی صنعت کا نشان دیتی ہے۔
- 7- جس طرح براہمنوں میں انسانوں کے دنیوی اتباس (سوانح) نام سمیت پائے جاتے ہیں۔ منتر سنتاؤں میں ان کا نام و نشان بھی نہیں۔

سوال۔ یجر وید وغیرہ میں تریایشم بھد گئے کشیبسید (۱) الخ وغیرہ ایسے منتر پائے جاتے ہیں جن میں رشیوں کے نام آتے ہیں۔ اس لئے بلحاظ انهاس منتر اور براہمن کیساں نظر آتے ہیں۔ پھر آپ براہمنوں کو بھی اصطلاح وید میں شامل کیوں نہیں مانے؟

جواب۔ ایما شک مت کیجئے۔ یمال جمدگی اور کثیب جسم والے انسانوں کے نام

نسیں ہیں۔ چنانچہ اس بارہ میں حسب ذیل حوالے درج کئے جاتے ہیں۔

1- "آنکھ کا نام بھر گنی رشی ہے۔ کیونکہ اس سے دنیا کا مشاہرہ اور منن (علم یا غور) کرتے ہیں۔ اس لئے آنکھ ہی بھر گنی رشی ہے۔

2- کشیپ کورم کو کہتے ہیں اور کورم پران کا نام ہے۔ (شتہتھ براہمن کائڈ 7- ادھیائے 5) اس لئے کورم (2) اور کشیپ دونوں پرن کے مترادف ہیں۔ کیونکہ پران جسم کی ناف میں بشکل کورم (کھوا) قائم ہے اس منتر میں ایثور سے پرارتھنا (استدعا) کی گئی ہے کہ "برنیہ لیں" (نیک نامی یا ناموری کا نام)

"اے جلدیثور! آپ کی عنایت ہے ہماری آنکھوں (ہمدگی) اور پران (گشیب) کی گئی بینی تین مو برس کی عمر ہو (یمال آنکھ تمثیلاً لی گئی ہے گویا مراد ہے ہے کہ ہماری آنکھ وغیرہ اندریاں (قواء احماس) اور پران اور من وغیرہ تین مو برس تک تندرست قائم رہیں) اس منتر میں لفظ "دیو" آیا ہے اس کی نسبت شت پتھ براہمن کانڈ 3- ادھیائے 7 میں لکھا ہے کہ "دیو ودوان (عالم) کو کتے ہیں (اس لئے لفظ "دیو" کے معنی عالم ہیں) جس طرح عالم اپنے علم و فضل کے وسلہ سے تکنی عمریاتے ہیں۔ اس طرح ہماری عمر بھی اندریوں اور من کی صحت اور سکھ کے ساتھ مگئی ہودے آکہ ہم سکھ کے ساتھ اس قدر عمر کو بھوگیں۔"

اس منتر سے ایک اور اپدیش (سبق) بھی حاصل ہو تا ہے لینی اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر بر بچرج وغیرہ عمدہ اصول کی پابندی کی جائے تو انسان کی عمر (عمر طبعی یا سو برس سے) تگنے تک بڑھ سکتی ہے۔

## ویدوں میں کہانیاں نہیں

اب اس تمام بحث سے یہ نتیجہ لکلا کہ بھدگی وغیرہ الفاظ ویدوں میں بامعنی الفاظ ہیں۔ لینی وہ ضرور کچھ نہ کچھ معنی رکھتے ہیں۔ لیس منتر سنتا میں اتماس (تواریخی سوانح) کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اور سائتا جاریہ وغیرہ نے جو وید پرکاش (3) وغیرہ کتابوں میں جمال تمال اتماس بیان کئے ہیں وہ محض غلطی پر مبنی ہیں۔

یہ بھی یقین رکھنا جائے کہ پران اور انہاس وغیرہ نام براہمنوں کے ہیں نہ کہ برہم دلیودت اور شری مد بھاگوت وغیرہ کے۔

سوال۔ برہم گید ودھان کے سلسلہ میں کہیں کہیں براہمنوں اور سوروں کے اندر

ایے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ کہ "ید براہمنانی اتمامان پرانانی کلپان گاتھا ناا شی "اور ان کی بنیاد اتھرو وید میں بھی پائی جاتی ہے۔ (دیکھو اتھرووید۔ کانڈ 15۔ پرپاٹھک 30۔ انوواک 1۔ منتر 4) اس لئے براہمنوں سے علاوہ بھاگوت وغیرہ کتابوں کی اتماس وغیرہ اصطلاح کیوں نہیں مانے؟

جواب۔ ایبا مت کئے۔ کیونکہ ان حوالوں سے براہمنوں ہی کا نام اتماس وغیرہ میں پایا جاتا ہے نہ کہ شرعد بھاگوت وغیرہ کا۔ وجہ یہ ہے کہ براہمنوں میں اتماس موجود ہیں۔ مثلاً ایبا لکھا ہے کہ "ایک بار دیو (عالموں) اور اسرول (جاہلوں) میں لڑائی ہوئی تھی۔" اور مندرجہ زیل مقامات پر دنیا کی ابتدا کا ذکریایا جاتا ہے۔

1- "اے عزیز! وہ پرمیشور اس دنیا سے پیشتر موجود تھا۔ وہ اپنی ذات سے ایک اور بے عدیل (4) تھا۔" (چھاند وگیہ اپنشد بریا تھک 6)

2- اس (کائنات) سے پہلے صرف ایک آتما (پرمیشور) ہی تھا اور کوئی دوسری (قابل تیز) چیز نہ تھی۔" (ا۔تربیہ آریک اپنشد اوھیائے ا۔ کھنڈ ۱)

3- "اس سے پیشتر محیط کل پرمیشور ہی تھا۔" (شت پھ براہمن کامڈ ۱۱- ادھیائے ۱)

4- "اس سے پہلے یہ (کائنات) کچھ بھی (قابل تمیز) چیز نہ (5) تھی-" (شت پھ- 14-1- 1- 1- 1- )

اس قتم کا جس قدر مضمون براہمنوں کے اندر پایا جاتا ہے اس کو برن سجھنا جائے۔ منتر کے معنی اور نفس مضمون (سامرتھ) کو بیان کرنے کا نام کلپ ہے۔ مثلاً

"ایشے تورج توا-" الخ بارش کے لئے کما گیا ہے۔ کیونکہ جب یہ کتے ہیں کہ ایشے توا۔ تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ جو بارش سے اناج پیدا ہو تا ہے۔ وہ اس منتر کا نفس مضمون ہے۔ سو تا دیو آؤں کے پیدا کرنے والے کو کتے ہیں یعنی ایثور سب مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے۔" (شت پھ براہمن کانڈ 1- اوھیائے 7)

یہ گلپ کی مثال ہوئی۔

گاتھا اسے کہتے ہیں کہ جو سوال و جواب کی صورت ہیں گفتگو ہو۔ مثلاً شتہتھ براہمن میں یاگیہ و کیہ اور جنک کی باہمی گفتگو اور گارگی و میتر پی وغیرہ کے سوال و جواب پائے جاتے ہیں۔

نارا شى كى بابت يأسك آجاريد يول فرات بي كد :-

"جس میں انسان کی تعریف کی گئی ہویا جس کی انسان تعریف کریں اس کو ناراشنی کتے ہیں۔" (نرکت ادھیائے 8- کھنڈ 6)

اس کئے براہمن اور نرکت وغیرہ کتابوں میں جو کھائیں (کمانیاں) آتی ہیں ان کو نارا شنی سجھنا چاہئے نہ کہ ان کے علاوہ کسی اور چیز کو۔

ان موقعوں پر بیہ معلوم رہے کہ براہمن اصلی شیئے یا کتاب (سکنی = موسوم) اور اسلام وغیرہ) اس کے نام (سکیا = اسم یا اصطلاح) ہیں۔ یعنی براہمنوں ہی کو اتباس پران۔ کلیب گاتھا اور نارا شسی سجھنا چاہئے۔

اس کے متعلق اور بھی حوالے ہیں۔

"واکیہ (مضمون یا کلام) کی تقسیم یا ترتیب کے لحاظ سے کسی بات کو مکرر کہنے میں عیب نہیں ہے۔" (نیائے درشن ادھیائے 2- آہنک 1- سوتر 60)

"براہمنوں میں لوکک (عام زبان سے تعلق رکھنے والے) الفاظ ہیں نہ کہ ویدک (وید سے خصوصیت رکھنے والے) اور ان میں تین قتم کی تقسیم پائی جاتی ہے۔" (وا سیاین رشی گی شرح۔ سوتر مندرجہ بالا بر)

"ووظی- آرتھ واد- اور انوواد- کلام یا مضمون کی سے تین قشمیں ہیں-" نائے کا 122

"براہمنوں کا مضمون تین قسم کا ہوتا ہے (۱) ورحمی وچن (تھم یا ہدایت) (2) ارتھ وداد وچن (تشریح کلام یا مضمون) (3) انوواد چن (تکرار بیان) بالفاظ دیگر (وا سیاین رشی کی شرح سوتر مندرجہ بالا پر)

ا- "ورهی ورهان (برایت یا عکم) کو کتے ہیں۔" (نیائے درش ارهیائے 2- آہنگ ۱- سوتر 62)

"جس میں ہدایت تھم یا تحریک پائی جائے۔ اے ودھی کہتے ہیں۔ گویا ودھی کسی امر کی تدبیر صائب یا ہدایت العل کا نام ہے۔ مثلاً جے سکھ کی خواہش ہو وہ اگنی ہو تر کرے۔ براہمن کا یہ قول بہنزلیہ ودھی ہے۔" (وا سیاین کی شرح سوتر مندرجہ بالا پر)

2- ارتھ واد- عتی (فاکدے بیان کرنا) نند (نقصان بیان کرنا) پر کرتی (نظیم) اور یرا کلی (تاریخی مثال) کو کتے ہیں۔" (نیائے درشن۔ ادھیائے 2- سوتر 63)

(۱) ودهی (بدایت یا حکم) کے نتیج یا اجر کو بیان کرنا متی کملا ا ہے۔ جس کام کی

بدایت کی جادے۔ اس کے اجر کی تعریف کرنے سے شردھا (عقیدت) پیدا ہو جاتی ہے اور اجر یا انعام کو من کر انسان اس کام میں تندہی سے مشغول ہوتا ہے۔ مثلاً سب (اندریوں یعنی حواس وغیرہ کو مغلوب) کرنے والے دیو آؤں (عالموں) نے سب کو جیت لیا۔ ایسا کرنے سب ہوتی ہے۔ یعنی جو ایسا کرتا ہے وہ سب پر فتح نصیب ہوتی ہے۔ یعنی جو ایسا کرتا ہے وہ سب پر فتح یا تا ہے۔ وغیرہ

(2) برے کام کے ید نتیج کو اس نیت ہے بیان کرنا کہ انسان اس ہے باز آئیں اور بدی کے رائے پر نہ چلیں نذا کہ الآ ہے۔ مثلاً تمام کیوں میں جیو تشاوم کید مقدم ہے۔ جو مخص اس کید کو نہ کر کے دوسرے گید کو کرنا ہے۔ وہ گڑھے میں گرنا ہے اور زوال یا آ ہے وغیرہ۔

(3) دوسرے شخص کو نظیر بیان کر کے نقصان و (فواکد) جلاتا پرکرتی کہلاتا ہے مثلاً بعض کمی بعض ہون کر کے سروے سے چکتائی کو پانی کے برتن میں اثارتے جاتے ہیں اور بعض کمی کا قطرہ ڈھلکا دیتے ہیں۔ گر چرک ادھوریو (علم طب کے مشہور عالم چرک رثی کی ہدایت کے مطابق گید کرٹے والے) بھشہ پانی میں گھی کا قطرہ ہی گراتے ہیں۔ کیونکہ ان کا قول ہے کہ گھی کے قطرے آگ کا بران (نفس) ہوتے ہیں۔

(4) تواریخی مثال کو نظیرا" بیان کرنا پراکلپ کملا تا ہے۔ مثلاً چونکہ براہمن لوگ بیشہ مون کرتے ہوئے میں۔ اس مون کرتے ہوئے منتول سے (ایشور کی) ستی (حمد و ثنا) کرتے رہے ہیں۔ اس لئے ہمیں بھی اس بید کو کرنا چاہئے۔" (شرح وا تساین سوتر مندرجہ بالا بر)

پرکرتی اور پراکلپ کو ارتھ واد میں اس وجہ سے شامل کیا گیا ہے کہ ستی سے کسی چیز کے نتیجہ کے نتیک یا فوائد اور نند سے نتیجہ بدیا نقصان کو بیان کرنے اور دو سرول کی نظیر دینے سے بات کی تشریح ہو جاتی ہے۔ اس لئے دو سرول کے تجربہ سے نصیحت (پرکرتی) اور پرانی نظیرے عبرت (پراکلپ) بمنزلہ ارتھ واد ہیں۔

(3) "دجس بات کی ودهی (ہدایت) کی گئی ہو اس کو مکرر بیان کرنا انوواد کملا آ ہے۔" (نیائے درشن ادھیائے 2- آہنگ 1- سوتر 64)

"ودهی (بدایت) کو دوباره بیان کرنا اور اس بدایت کے منشاء کو دوبرانا دونوں انوواد بیلے کا نام شبد انوواد اور دوسرے کو ارتھ انوواد کتے ہیں۔" (شرح واتباین سوتر فذکورہ بالا تر)

"اتسہیم ارتھائی معمو اور ابھاؤ بھی پرمان (ولا کل) ہیں۔ اس کئے چار ہی (پرمان) نہیں ہیں۔" (نیائے درش ادھیائے 2- آہنک 2- سوتر 1)

"پرمان چار ہی نہیں ہیں۔ کیونکہ آئیہ 'ارتھاپی' معجو اور ابھاؤ بھی پرمان ہیں۔ آئیسیہ اے کتے ہیں کہ جو بات مشہور چلی آتی ہو۔ یعنی جس کے راوی کا پند نہ ہو۔ گر کیے بعد دیگر سلسلہ وار یہ روایت چلی آتی ہو۔ کہ ایسا کما گیا تھا۔ (شرح واتساین سوتر بالا بر)

اس پران سے بھی اتباس وغیرہ نام براہمنوں ہی کے ہو سکتے ہیں نہ کہ کسی اور کے۔
اس بارہ میں یہ بھی دلیل ہے کہ براہمن وید کے ویا کھیان (شرح) ہیں۔ اس لئے ان کا نام
وید نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ منتروں کا حوالہ دے کر براہمنوں میں ویدوں کی شرح کی گئی ہے۔
مثلاً شتہتھ براہمن کانڈ ا۔ اوھیائے 7 میں (یجر وید کے سب سے پہلے منتر کے چند الفاظ)
بطور حوالہ اس طرح کھے ہیں۔ ایشے تورج توا (اتی = الخ)

اس کے متعلق ممابھاشیہ کے مصنف کی بھی ہی رائے ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ سوال۔ (اس ویاکرن تعنی صرف و نحو کی گنا ہے؟ جواب۔ لوکک (عام زبان) کے اور ویدک (وید سے خصوصیت رکھنے والے) الفاظ کی۔۔

( پتنبل اور پانی منی براہمنوں کو وید سے جدا مانتے ہیں)

ان میں لوکک الفاظ حسب ذمل ہیں:-

گؤ (گائے) اشو (گھوڑا) پرش (انسان) ہتی (ہاتھی) شکنی (پرند) مرگ (ہرن) براہمن وغیرہ وغیرہ-

اور ويدك الفاظ حسب ذيل بين :-

شنوديوى ر مشيه الخ- (6) ايش تورج توا- (7) الخ الى ميل (8) پروستم- الخ- اكن آيا بى و ت الخ (9) وغيره"

اگر براہمنوں کا نام بھی وید ہو تا تو ان کی بھی کوئی مثال دی جاتی۔ اس کے ممابھاشیہ کے مصنف نے صرف منتر سنتا کا نام وید مان کر ویدک الفاظ کی مثال میں وید کے پہلے پہلے منتروں کے کھوٹ میں اور لوکک الفاظ کی مثال جو گائے اور گھوڑا وغیرہ الفاظ کھے ہیں وہ براہمن وغیرہ کتابوں ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیونکہ اس قتم کے الفاظ اور عبارت انہی

کتابوں میں پائی جاتی ہے۔

ای طرح پانی منی نے اشاوھیائی اوھیائے 2- پاد 3- سوتر 60 و اوھیائے 2- پاد 3- سوتر 60 و اوھیائے 2- پاد 3- سوتر 62- وادھیائے 4- پاد 3- سوتر 105 میں وید اور براہمن کو جدا جدا مان کر ہی قواعد بنائے ہیں۔ چنانچہ آخری سوتر ندکورہ بالا کا یہ منشاء ہے کہ "پران یعنی قدیم برہما وغیرہ رشیوں کے بنائے ہوئے براہمن کلپ کی کتابیں وید کے ویا کھیان (شرصیں) ہیں۔ "اس لئے پران اور اتنادھیائی کے) اتباس اننی کتابوں کا نام ہے اگر چیند اور براہمن دونوں کا نام وید ہو تا تو (اشادھیائی کے) اوھیائے 2- پاد 3- سوتر 62 میں یہ کہنا کہ "چیندوں میں ایسا ہوتا ہے۔" فضول تھا۔ کیونکہ اس سوتر سے ایک سوتر اوپر یعنی ساٹھویں سوتر میں ابھی کمہ چکے ہیں کہ براہمن میں ایسا ہوتا ہے (یعنی جبکہ 62 ویں سوتر میں چیند کے لئے خاص قاعدہ موضوع کیا اور 60 ویں سوتر میں براہمن دو مختلف کتابیں ہوتا میں براہمن دو مختلف کتابیں ہوتا میں براہمنوں کا نام وید نہیں ہو۔ برہمنوں کا نام وید نہیں ہے۔ برہم میانہ براہمنوں کا نام وید نہیں ہے۔ برہم براہمنوں کا نام ہے مثلاً لکھا ہے کہ

"برہم سے براہمن اور را بنیہ سے کشتری مراد ہے" (شت پھ براہمن کانڈ 13ادھیائے 11-) براہمن اور براہمن دونوں مترادف الفاظ ہیں۔" (دیاکرن ممابھاشیہ ادھیائے 5
یاد 1- آہنک 1) اس لئے چاروں دیدوں کے جانے والے برھم یعنی براہمن مرشیوں نے جو
دیدوں کا دیاکھیان (شرح) کیا ہے۔ وہی براہمن ہیں۔ ممکن ہے کہ کاتیاین نے براہمنوں اور
دید کا باہمی گرا تعلق سمجھ کر بطور سچار ایادھی (11) براہمنوں کا نام دید مانا ہو۔ گریہ بھی
ٹھیک نہیں۔ کیونکہ خود انہوں نے ایسا نہیں کہا اور چونکہ کی رشی نے بھی ایسا نہیں مانا
ہے۔ اس لئے براہمنوں کا نام ہرگز دید نہیں ہو سکتا۔ الغرض بہت سے حوالے موجود ہیں۔
جن سے ثابت ہوتا ہے کہ معروں ہی کا نام دید ہے۔ براہمنوں کا نہیں۔

سوال- براہمنوں کی وید کے برابر سند مانی چاہے یا سیس؟

جواب- ان کی ویدول کے برابر سند ماننا مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ وہ ایثور کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ البتہ جمال تک ویدول کے مطابق ہیں۔ وہاں تک سند ماننا واجب ہے۔ اس لئے ان کو سند کے لئے مختاج با نغیر (پرید پرمان) ماننا مناسب ہے۔

#### باب:6

# برہم ودیا (علم اللی**)** کا بیان

سوال- ويدول ميس تمام علوم بين يا نهيس؟

جواب۔ اصول کے طور پر (مول اویش سے) تمام علوم ہیں۔ ان میں سے اول برہم وریا جو سب سے مقدم ہے۔ اختصار کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔

"بهم اس پرمیشور کو جو تمام دنیا کا بنانے والا ساکن و متحرک کائنات کا مالک اور عقل کو روشن و منور کرنے ہیں۔ وہ سب کو قوت عطا کو روشن و منور کرنے والا ہے۔ اپنی حفاظت کے لئے مدعو کرتے ہیں۔ وہ سب کو قوت عطا کرنے والا اور ہمارا سمارا ہے۔ اے پرمیشور! آپ ودیا (علم) اور دولت و حشمت وغیرہ کو برحانے والے ہیں آپ اپنی عنایت سے ہماری حفاظت اور پرورش کیجئے۔" (رگوید۔ اشک برحانے 6۔ ورگ 15۔ منتر 5)

نیز دیکھو رگ وید اشک ۱- ادھیائے 2- ورگ 7- منتر 5- جس کا ترجمہ مضامین وید کی بحث میں زیر مضمون وگیان کانڈ کیا گیا ہے۔

"بجو جیو (انسان) اس آکاش وغیرہ بھوتوں (عناصر) اور سورج وغیرہ لوک (اجرام) اور مشرق وغیرہ ستوں اور شال مشرق وغیرہ درمیانی ستوں میں اور الغرض ہر جگہ محیط و موجود علیم کل ' پرمیشور کا جو اپنی قدرت (سامرتھ) کا بھی آتما ' اور ابتدائی عناصر لطیف کو پیدا کرنے والا ' عین راحت و عین نجات (موکش سو ردپ) ہے ' اپنے آتما کی تمام قوت اور النتہ کرن سے بذریعہ دھیان قرب حاصل کرتا اور اس کو جان لیتا ہے۔ وہی ٹھیک نھیک اس پرمیشور کو پاکر موکش (نجات) کے سکھ کو بھوگتا ہے۔ " ( یجروید۔ ادھیا کے 25۔ منتر ۱۱)

"جو سب سے برا اور سب کا بوجیہ (معبود) اور تمام کائنات میں سایا ہوا علیم کل انترکش کا قائم رکھنے والا اور برے لیعنی تمام ذروں سے مل کر بنی ہوئی دنیا کے حالت علت میں چلے جانے کے بعد بھی قائم رہتا ہے اس کو برهم جاننا چاہئے۔ وسو وغیرہ تمام 33 دیو آ

اس برہم کے سارے اس طرح قائم ہیں۔ جس طرح درخت کے تنے میں ہر طرف کثرت ے بھیلی ہوئی شاخیں بیشار لگتی رہتی ہیں۔" (اتھر وید کانڈ 10- برپاٹھک 23- انوواک 4- منز 38)

## ويدول كي وحدانيت

"اس پرمیشور کے علاوہ کوئی بھی (ا) دو سرا' تیسرا' چوتھا' پانچوال' چھٹا' ساتوال' آٹھوال' نوال یا دسوال ایشور نہیں ہے۔" (اتھوید کانڈ 13- انوواک 4- منتر 16- 17 و 18) ان منترول سے معلوم ہو تا ہے کہ پرمیشور ایک ہی ہے۔ کیونکہ دو کے عدد سے لیکر دس تک نو بار ننی کا لفظ آنے سے ایشور کا ایک ہی ہونا ثابت ہو تا ہے اور چونکہ اس ایک ایشور کے سوائے کی دوسرے ایشور کی دیدوں میں سراسر تردید کی ہے۔ اس لئے اسے بھوٹر کر کسی دوسرے کی اپاننا (عبادت) کرنی خت ممنوع ہے۔ چونکہ دہ ایشور سب کے اندر موجود اور سب کا نستظم ہے۔ اس لئے وہ غیرزی شعور (جڑ) و ذی شعور (جشن) دونوں فتم موجود اور سب کا نستظم ہے۔ اس لئے وہ غیرزی شعور (جڑ) و ذی شعور (جشن) دونوں فتم کی کائات کو دیکھا اور جانتا ہے۔ مگر اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کیونکہ دہ محسوس نہیں ہو

"ایشور جو تمام دنیا پر محیط ہے بایقین سب جگہ حاضر و ناظر اور موجود ہے۔ کیونکہ ویا پک (محیط) اور دیا پیر (محاط) دونوں کا تعلق اتصالی ہوتا ہے۔ وہ ایشور ایک ہی ہے۔ " (اتھر دید کانڈ 13۔ انوواک 4۔ منتر 20) کوئی دوسرا ایشور اس سے بڑا یا اس کے برابر نہیں ہے۔ لفظ ایک سے تین نکات پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی اس ایشور کے علاوہ کوئی دوسرا سجا تنید (ہم جنس) وجا نتیہ (غیر ہم جنس) ایشور نہیں ہے اور نہ اس میں سوکت بھید (اندردنی تقسیم اعضاء دغیرہ) ہے اس لئے دوسرے ایشور کی قطعی تردید کی گئی ہے۔ ایشور اکیلا ہی ہے اس لئے اس کو (منتر میں) ایک درس (واحد مطلق) کما گیا ہے۔ وہ علیم مطلق اپنی ذات سے واحد و کمتا ہے وہ میں) ایک درت (واحد مطلق) کما گیا ہے۔ وہ علیم مطلق اپنی ذات ہے واحد و کمتا ہے وہ اس کی مدد کا خواہاں نہیں۔ وہی اس دنیا کو بنا آیا اور اسے قائم رکھتا ہے اور قادر مطلق وغیرہ اس کی صفات ہیں۔

"اس قادر مطلق برماتما میں ندکورہ بالا وسو وغیرہ تمام دیو یا قائم ہیں لیعنی ان سب کا اس کی ذات واحد پر قیام ہے۔ پر لے (فتا عالم) کے بعد بھی وہ سب دیو یا حالت علت کے اندر محض اس کی قدرت سے قائم رہتے ہیں۔" (اتھروید کانڈ 13- انوداک 4- منز 21)

ویدوں میں اس قتم کے اور بھی منز ہیں۔ جن میں برھم ودیا کو بیان کیا ہے۔ مثلاً بجر
وید کے چالیسویں اوھیائے کا آٹھواں منز "سپریگا بھکر مکایم الخ" ہے۔ یمال ان کو کتاب
کے برھ جانے کے خوف سے نہیں لکھتے گر جمال ایسے منز ویدوں میں آئیں گے۔ بھاشیہ
(تفیر) کرتے وقت ان کا ترجمہ وہیں کر ویا جائے گا۔

باب: 7

# ویدوں کے مطابق دھرم کابیان

ایشور ہدایت کرتا ہے کہ :-

### اتفاق رائے اتحاد اور محبت

"اے انسانو! تہمارا منتز (بچار یا مشورہ) سب کی جملائی کرنے والا کیسال و متفق یعنی باہمی مخالفت سے آزاد ہو (جس میں یا جس کی معرفت ایشور سے لے کر مٹی تک تمام ظاہر

و مخفی قواء صفات اور اشیاء کا بیان کیا جاتا ہے یا علم ہوتا ہے اس کو منتریا وچار کہتے ہیں۔ مثلاً راجہ کے وزیر کو منوی ای وجہ سے کتے ہیں کہ وہ حق و ناحق کی تمیز کرنے والا ہوتا -- (گویا یمال بھی منتر سے واقعی علم کا متیجہ مراد ہے) جب کسی زیر بحث یا تصفیہ طلب معاملہ پر بہت سے آدمی مل کر وجار یا غور کریں۔ تو اس وقت اگرچہ سجاسدون (اہالیان مجلس) کی رائے جدا جدا ہو تاہم سب کی رائے کا لب لباب لے کر جو بات سب کی بمتری اور رفاہ عام کی معلوم ہو یا جو رائے تھی وصائب ثابت ہو اس کو منتخب یا جمع کر کے ہمیشہ اسی پر عمل کرتا چاہے۔ ناکہ عوام الناس میں بھیشہ اعلیٰ درجہ کا سکھ دن بدن بردهتا رہے۔ ستی (مجلس انظام) کے قواعد یعنی وہ پرانصاف اور نیک اصول جن سے ہرانسان کی عزت اور علم کی ترقی متصور ہو۔ جو برہم چرج اور حصول تعلیم وغیرہ عمرہ اوصاف پیدا کرنے والے ہوں۔ جن سے بذریعہ عمدہ و اعلیٰ سبعاؤل (عدالتوں کے نظم اور نس سلطنت) خوش اسلولی سے انجام پاویں۔ اور جو برمارتھ (اعلیٰ مقصد انسانی منجات) کے راہتے کو صاف کرنے والے اور روحانی اور جسمانی طاقتوں اور صحت کو ترقی دینے والے ہوں۔ وہ بھی سب انسانوں کو کیساں آزادی دینے اور ان کی راحت کو بردھانے کے لئے کیساں ہی ہونے چاہئیں۔ تمہارا من لینی سنکلپ وکلپ (اراوہ و تامل) کرنے والا ول بھی کیساں لینی باہم متفق رہنے کا عادی مو ( سلك خوامش يا اراده اور وكلب نفرت يا تامل كو كمته مين اس لئه جميشه الجمع كنول کی خواہش اور برے گنوں سے نفرت رکھنی چاہئے۔)

تممار چت یعنی اگلی اور پچیلی باتوں کو باو رکھنے والی قوت حافظہ اور دھرم اور ایشور کی یاد اور فکر بھی کیساں ہو۔ یعنی تمام جانداروں کے دکھوں کو دور کرنے اور اپنی آتما کی طرح سب کو سکھ پنچانے کے لئے بخوبی سعی و کوشش کرنی چاہئے۔ تم کو باہمی راحت اور بہتری اور فاکدہ کے لئے تمام طاقتیں مجتع کرنی چاہئیں۔ میں ایشور ان لوگوں پر جو تمام جیوؤں کے ساتھ اپنی آتما کی مثال بر آؤ کرتے ہیں اور جو دو سروں کی بھلائی کرنے والے اور سب کو سکھ دینے والے ہیں۔ اپنی نظر رحمت رکھتا ہوں اور تم کو پہلے بیان کئے ہوئے یا آگے ذکر ہونے والے دھرم کو بتا تا ہوں۔ تم سب کو اس پر عمل کرنا چاہئے۔ تاکہ تممارے درمیان کبھی حق کا زوال اور ناحق کا عروج نہ ہو۔ تمہیں ہوی یعنی ہر قتم کا لین دین سچائی کے ساتھ کرنا چاہئے۔ اس لئے تم کو میرا بتایا ہوا دھرم ماننا چاہئے اور اس کے خلاف ہرگز نہ کرنا چاہئے۔ اس لئے تم کو میرا بتایا ہوا دھرم ماننا چاہئے اور اس کے خلاف ہرگز نہ کرنا چاہئے۔ اس لئے تم کو میرا بتایا ہوا دھرم ماننا چاہئے اور اس کے خلاف ہرگز نہ کرنا چاہئے۔ اس لئے تم کو میرا بتایا ہوا دھرم ماننا چاہئے اور اس کے خلاف ہرگز نہ کرنا چاہئے۔ اس لئے تم کو میرا بتایا ہوا دھرم ماننا چاہئے۔ اس کے خلاف ہرگز نہ کرنا چاہئے۔ اس کے تا دو اس کے خلاف ہرگز نہ کو سیاس کو درگ وہ وہ درگ وہ دو میں دیوں دو میں دورگ وہ درگ وہ درگ وہ درگ وہ درگ وہ درگ وہ دو سروں دور وہ درگ وہ درگ وہ درگ وہ دورگ وہ دورگ وہ درگ وہ درگ وہ درگ وہ درگ وہ دور دور وہ درگ وہ دورگ وہ دیا دور دور وہ دورگ وہ دورگ وہ درگ وہ دورگ وہ درگ وہ دورگ وہ دور دور وہ دورگ وہ دورگ وہ درگ وہ دورگ وہ دورگ وہ دور دور وہ دور دور وہ دور دور وہ دور وہ دور وہ دور وہ دور وہ دور وہ دورگ وہ دورگ وہ دورگ وہ دورگ وہ دورگ وہ دور دور وہ دورگ وہ دور دورگ وہ دورگ وہ

"اے انسانو! جس قدر تمهاري طاقت ہے۔ اس كو القاق كے ساتھ دهرم كے كام ميں لگاؤ اور بمیشہ سب کے سکھ کو برمھاؤ۔ تمہاری آکونی لینی قوت و حوصلہ و طریقہ راست شعاری بھی سب کی بھلائی کے لئے اور سب لوگوں کو سکھ دینے والا ہو۔ تم کو ایسی تدبیر کرنی چاہئے کہ میرا یہ ہدایت کیا ہوا وهرم زوال نه پاوے۔ تمهارے فعل ولی محبت پیدا کرنے والے اور بیشہ خصوصیت و دشنی سے پاک مکسال اور متنق ہوں۔ تمهارا من مکسال و برابر ہو- من (ول) کی تعریف میں شت پھ براہمن کانڈ 14- ادھیائے 4 کا حوالہ نیچ ورج کیا جاتا ہے پہلے ول سے حق و ناحق کی تمیز کر کے چر کسی بات پر عمل کرنا چاہئے۔ من کی دس قوتیں ہیں۔ کام لینی نیک گنوں کی خواہش' سکلپ یعنی نیک گنوں کے حاصل کرنے کا عزم و ارادہ و پکستا یعنی شک یا اعتراض پیدا کر کے تحقیقات و اطمینان کرنے کی خواہش' شروھا یعنی ایشور اور سے دهرم وغیره سمن کی باتوں پر پورا بورا اعتقاد ہونا' اشردھا یعنی ایشور کی ہتی سے منکر ہونے وغیرہ اوھرم کی بات پر قطعی یقین نہ رکھنا' وھرتی یعنی سکھ وکھ ہہ کر بھی ایشور اور دھرم پر ہمیشہ اعتقاد قائم رکھنا' ادھرتی لینی برے گنوں کو اختیار نہ کرنا اور ان میں قائم نہ ہوتا' ہری لینی پاپ کے کام کرنے اور کھوٹے یا برے چلن سے ول کو روکنا یا نفرت کرنا' دھی لینی اچھے گنوں کو فورا اختیار کرنے کا عادی ہونا اور بھی لینی جھوٹ کھوٹے چلن اور ایثور کی تھم کی نافرمانی اور پاپ وغیرہ کرنے سے یہ سمجھ کر ایثور ہم کو سب جگہ ریکھا ہے۔ ہیشہ خوف کرنا' اے انسانو! تہیں ہیشہ ایسی کوشش کرنی جائے کہ باہمی الداد سے تمہارا سکھ ترقی پاوے۔ سب کو سکھی دیکھ کر دل میں خوش ہونا چاہئے اور دوسرے کو د کھی د مکیم کر کسی کو ہرگز سکھ نہ ماننا چاہئے۔ بلکہ ایسی کو شش کرنی چاہئے کہ سب فارغ البال اور سکھی رہیں۔" (رگوید- اشٹک 8- اوھیائے 8 ورگ 49- منتر 4)

محلوقات كا مالك و محافظ يرميشور وهرم كا ايديش (بدايت) كرا ب كه :-

# سے اور جھوٹ کی قدرتی تمیز

"سب لوگوں کو ہمیشہ سچائی پر ہی پورا پورا اعتقاد رکھنا چاہئے۔ اور جھوٹ پر بھی یقین نہ لانا چاہئے۔ مخلوقات کے مالک و محافظ پرمیشور نے دھرم یا سچائی اور ادھرم یا جھوٹ کی ماہیت یعنی ظاہرو مخفی نشانات کو دکھ کر اپنے علم کامل سے دونوں کی تقسیم کر دی ہے۔ یعنی پرمیشور نے تمام انسانوں کو جھوٹ' ناحق' ادھرم اور ناانسانی میں بے اعتقادی دی ہے۔ یعنی اس کی ہدایت ہے کہ ادھرم پر اعتقاد یا اعتبار نہیں کرنا چاہئے۔ اس طرح کلوقات کے مالک و محافظ علیم کل ایٹور نے وید میں بیان کئے ہوئے سچے اور پر تیکش (علم الیقین) وغیرہ پرانوں (دلاکل) سے ثابت بے رو رعایت انصاف اور دھرم میں اعتقاد یا اعتبار عطا کیا ہے۔ (یجروید ادھیائے 19۔ منتر 77)

اس کئے ہر انسان کو اپنی طبیعت ہمیشہ ادھرم سے ہٹا کر دھرم کی طرف ماکل کرنی چاہئے۔

# باہم محبت سے مل کر رہنا چاہئے

سب لوگوں کو بھشہ سب کے ساتھ بری محبت اور ملنساری سے برتا چاہئے اور سب کو ایشور کا بتایا ہوا دھرم قبول کرنا چاہئے۔ اور ایشور سے پرار تھنا (استدعا) کرنی چاہئے کہ دھرم پر اعتقاد جما رہے۔ مثلاً (اس طرح پرار تھنا کرے) "اے سب دکھوں کے مثانے والے ایشور! میرے اوپر رحم کر ناکہ میں سچے دھرم کو ٹھیک ٹھیک جان سکوں۔ اور تمام جاندار بچھ پر بے تعصب دوست ہوں۔ آپ میری اس نیک خواہش کو مضبوط کیجئے اور مجھے سچے سکھ اور نیک گئوں میں بھیشہ ترقی عطا کیجئے میں تمام جانداروں کو اپنی آتما کے مثال دوستانہ محبت و پیار کی نظر سے دیکھوں۔ اور ہم سب ہر قشم کی مخالفت کو چھوڑ کر باہم ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھیں۔ اور ہم شہ ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھیں۔ اور ہم سب ہر قشم کی مخالفت کو چھوڑ کر باہم ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھیں۔ اور ہمیشہ ایک دوسرے کو سکھی پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں (میجروید۔ ادھیائے 36۔ منتر 18)

اس ایثور کے اپدیش (ہدایت) کئے ہوئے دھرم کو ماننا ہر انسان پر یکسال فرض ہے اور چونکہ اس کی مدد کے بغیر سچے دھرم کا گیان (علم) انشٹھان (پابندی) اور پورتی ( پیمیل و کامیابی) نہیں ہو عتی۔ اس لئے ہر انسان کو ایشور سے اس طرح مدد ما تکنی جاہئے کہ :۔

"اے اگن (پرمیشور) عمد و صدافت کے مالک و محافظ (برت پی) میں سے دھرم پر علوں گا یعنی اس کی پابندی کروں گا۔" اشت پھ براہمن کانڈ ۱- اوھیائے 1 میں لکھا ہے کہ "جن میں بھوٹ ہے ان کا نام دیو ہے اور جن میں جھوٹ ہے ان کا نام منش (انسان) ہے۔ دیو ہی برت (عمد) کرتے ہیں کہ سی بولیں۔" (سچائی پر عمل کرنے ہے دیو آ اور جھوٹ پر عمل کرنے ہی کو دھرم کتے ہیں) اے عمل کرنے ہے منش ہوتے ہیں۔ اس لئے سی پر عمل کرنے ہی کو دھرم کتے ہیں) اے پر میشور! مجھے سیچ نیک چلن اور دھرم پر عمل کرنے کی طاقت ہو۔ آپ جھے کو ہمت دیجے کہ

میرا یہ سے دهرم کا عمد آپ کی عنایت سے پورا ہو (عمد ندکور یہ ہے) کہ میں آج سے دھرم کی پابندی اور جھوٹ کھوٹے چلن اور 1 دهرم سے دوری اختیار کرتا ہوں۔ (یجر وید۔ ادھیائے 1- منتر 5)

### همت مردال مدد خدا

اس دھرم کے عمد کو بنانے کے لئے ایٹور سے پرارتھنا اور خود بھی پرشارتھ یعنی کوشش و ہمت کرنی چاہئے۔ جو محف خود محنت و کوشش نہیں کرتے۔ ان پر ایٹور مہمانی نہیں کرتا مثلاً جے آکھ دی ہے وہی دکھتا ہے نہ کہ اندھا۔ ای طرح جو محفص دھرم پر عمل کرنے کی خواہش رکھتا ہے اور اس کے لئے خود تدبیر و کوشش اور ایٹور کی مہمانی کے لئے پرارتھنا (استدعا) کرتا ہے ای پر ایٹور مہمان ہوتا ہے نہ کہ اس کے خلاف کرنے والے پر وجہ یہ ہے کہ اس بات کو پورا کرنے کے سامان اور ذریعے (۱) ایٹور نے پہلے ہی سے جیو کو عطا کر دیتے ہیں اور ان کو اس مقصد کے حصول کے لئے عین موزوں و مناسب بنایا ہے جس شدر فاکدہ لینا ممکن ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لئے خود ہمت اور کوشش کرنی چاہئے اور اس کے بعد ایٹور کی مہمانی و رحمت کا خواستگار ہونا چاہئے۔ جب کوشش کرنی چاہئے اور اس کے بعد ایٹور کی مہمانی و رحمت کا خواستگار ہونا چاہئے۔ جب کوئی انسان وھرم کے جانے کی خواہش اور سچائی پر عمل کرتا ہے۔ تب ہی اس کو سچائی کا عمل ہوتا ہے۔ ہر انسان کو سچائی پر عمل کرتا ہے۔ تب ہی اس کو سچائی کا علم ہوتا ہے۔ ہر انسان کو سچائی پر عمل کرتا ہے۔ تب ہی اس کو سچائی کا علم ہوتا ہے۔ ہر انسان کو سچائی پر عمل کرتا ہے۔ تب ہی اس کو سچائی کا علم ہوتا ہے۔ ہر انسان کو سچائی پر عمل کرتا ہے۔ تب ہی اس کو سچائی کا علم ہوتا ہے۔ ہر انسان کو سچائی پر عمل کرتا ہے۔ تب ہی اس کو سچائی کا علم ہوتا ہے۔ ہر انسان کو سچائی پر عمل کرتا ہے۔ ہر انسان کو سپولی پر عمل کرتا ہے۔ ہم انسان کو سپولی کرتا ہے۔ ہر انسان کو سپولی پر عمل کرتا ہے۔ ہر انسان کو سپولی کرتا ہے۔ ہر انسان کو سپولی کرتا ہو۔ ہر انسان کو سپولی کرتا ہوں کرتا ہے۔

سچائی کا علم

"جو فخص سچا برت (عمد) کرتا ہے وہ و کیٹا (اعلی درجہ) کو پاتا ہے اور جب وہ و کیٹا پا کر عمدہ اور اعلیٰ گنوں کے ذریعہ سے صاحب رتبہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہر طرف سے اس کی عزت اور قدر و تعظیم ہوتی ہے۔ یمی اس کی دکشنا (انعام) ہے۔ اس انعام کو وہ اس دیکٹا یعنی اچھے گنوں پر عمل کرنے سے حاصل کرتا ہے۔ جب وہ بر پھجج وغیرہ سچ برتوں (عمدول) سے خود اپنی ذات اور نیز دو مرول سے تعظیم یافتہ ہوتا ہے (دکشنا) اس پر سب کا پختہ اعتقاد اور اعتبار جما دیتی ہے۔ کیونکہ سچ پر عمل کرنے ہی سے عزت و اعتبار ہوتا ہے۔ جب درجہ بدرجہ اس کا اعتبار بروھتا جاتا ہے تب اس اعتبار سے وہ پر میشور۔ موکش اور دھرم وغیرہ کو حاصل کرتا ہے۔" (کجرویر' ادھیائے 19۔ منٹر 30)

اس سے یہ بھی متیجہ نکانا ہے کہ سچائی تب ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ جبکہ انسان میں

بهروسه 'مهت' تدبير اور محنت موجود مول-

"ایٹور نے شرم (تدبیر اور محنت و سعی) اور تپ (دھرم کی پابندی) سے تمام انسانوں " کو بنایا یا پیدا کیا ہے۔ اس لئے انسان کو اس برھم یعنی وید یا پر میشور کے گیان (معرفت) سے عالم و عارف ہونا چاہئے رت یعنی برھم یا محنت پر بھروسہ کر کے بھشہ ان کی پابندی کرنی چاہئے۔ (اتھروید۔ کانڈ 12- انوواک 5- منتر 1)

ہر انسان کو سیہ یعنی دید اور شاستروں اور پر سیکش (علم الیقین) وغیرہ پر مانوں (دلائل) سے خوب آزما کر بے شک و شبہ سچائی کو حاصل کرنا چاہئے اور بڑی تدبیر و کوشش سے شری یعنی نیک گن اور نیک چلن یا عالمگیر حکومت وغیرہ اعلیٰ درجہ کی کاشمی (اقبال و حشمت) اور یش یعنی اچھے گنوں کو افتیار کرنے اور سچائی کی پابندی سے ناموری اور شمرت حاصل کرنی چاہئے۔" (اتھروید کانڈ 12- انوواک 5- منتر 2)

# وهرم کے اصول

ان منرون میں شرم' تپ' رت' سیہ' شری اور ایش سب دھرم کے نشان ( کشن) بتائے گئے ہیں۔ "ہر انسان کو ہمیشہ سودھا بعنی اپنی ہی چیز پر قناعت کرنے یا نیک گنوں کو افتیار کرنے سے سب کا خیر خواہ ہوتا چاہئے اور شردھا بعنی اعتبار کو بردھاتا چاہئے (اعتبار کی جھوٹ اس لئے سچائی میں قائم رہنا چاہئے) اور راستی شعار سچے عالموں کی بچی نصیحت (اپدیش) سے اپنے آپ کو سدھارنا اور نیز سب لوگوں کا گبتا بعنی سدھارنے والا اور گید بعنی محیط کل پرمیشور کی نظر میں سب کو فائدہ پنچانے والے اشومیدھ وغیرہ گیوں میں یا علم صنعت (شاپ ودیا) اور فن و ہنر (کریا کشتا) میں معزز و متاز ہوتا چاہئے۔ یہ دنیا (لوک) دار فنا (ندھن) ہے اس لئے جب سک جئیں سب کو برابر فائدہ پنچانا اور نیک کاموں کا پابند رہنا مناسب ہے۔ (اتھر وید کانٹر 12- انو واک 5- منتر 3)

یہ ایثور کا اپدیش (ہدایت) ہے جے سب کو ماننا چاہے۔

"اوج لینی عدل و انصاف کو نگاہ میں رکھنے کی سعی و کوشش اور تیج لینی ہے کاموں میں دلیری 'بیادری' بینوفی اور دل کی شیری رکھنی چاہئے۔ اور سد لینی سکھ دکھ یا نفع نقصان پا کر رنج یا خوشی نہ ماننا' بلکہ ان کو برداشت کرنا اور ان کو مغلوب کرنے کے لئے بردی تدبیر و کوشش کا عمل میں لانا چاہئے بل لینی بر بھجرج وغیرہ نیک اصول پر عمل کرنے سے جمم اور

دماغ وغیرہ کی صحت قائم رکھنا اور اعضا کی توانائی۔ عقل کا رسوخ و صفائی اور قوت و جلال سے رعب و داب حاصل کرنا چاہئے۔ داک بعنی زبان کو علم و تربیت راست گوئی و شیریں کلای وغیرہ نیک اوصاف سے آراستہ کرنا چاہئے۔ اور اندرہ بعنی را تک (قوت گفتار) کے علاوہ من وغیرہ چھ حواس باطنی (گیان اندری) اور (چونکہ قوت گفتار تمثیلاً آئی ہے اس لئے) پانچوں قواء احساس خارجی (گرم اندری) بھی سے وهرم میں قائم اور پاپ سے بیشہ لگ رکھنی چاہئیں۔ شری بعنی .... کائل تدبیر و محنت سے عالمگیر حکومت حاصل کرنی چاہئے اور ہر انسان کو دهرم بعنی ویدوں میں بتائے ہوئے دهرم پر'جس سے پر انساف و ب اور ہر انسان کو دهرم لیعنی ویدوں میں بتائے ہوئے دهرم پر'جس سے پر انساف و ب تصب سچائی پر عمل کرنا اور سب کی بھلائی کرنا مراد ہے' ہمیشہ عمل کرنا چاہئے۔" (اتھرو 12-

واضح رہے کہ جو پھے اوپر بیان کیا گیا ہے یا اب آگے گئے ہیں وہ سب دھرم ہی کی تشریح ہے۔ "برہم لیعنی براہمن' اعلی ورجہ کے عالم اور عمرہ گوں اور اعمال والے اور دوسروں میں ایکھے گوں کو پیدا کرنے والے ہونے چاہئیں۔ لیعنی براہمن کو بیشہ نہ کورہ بالا گوں میں ترقی کرنی چاہئے۔ کشتر لیعنی کشتری کو صاحب علم' کارداں' بماور' مستقل مزائ ولیر اور جفائش ہونا چاہئے۔ راشٹر لیعنی رائے بیشہ نیک آدمیوں کی سبعا اور عمرہ و معقول قوانین کے ذریعہ سے ایسے نیک اصول پر ہونا چاہئے کہ جس میں سب کو سکھ طے۔ وش لینی نئے یوپار کرنے والے و سن وغیرہ رعایا کے لئے تمام روئے زمین پر بے روک ٹوک آلم و رفت کا ذریعہ قائم کر کے بذریعہ تجارت دولت کی ترقی اور حفاظت کرنی چاہئے۔ توشی لیمن علم کی روشن اور نیک تربیت سے نیک گوں اور پاک خواہموں کو پیدا کرنا چاہئے لیش لیمن مرم کے ساتھ اعلیٰ ناموری قائم کرنی چاہئے۔ ورچہ لیمن نیک علوم کی اشاعت اور پڑھنے کو مراحل کا معقول انظام کرنا چاہئے اور درون لیمنی غیر حاصل چیز کو انصاف و حق کے ساتھ حاصل کرنے کی خواہش اور حاصل شدہ کی تفاظت کی ہوئی چیز کی ترقی اور ترقی یافتہ دولت کو نیک کاموں میں لگانا چاہئے۔ اور اس چار قسم کی تربیر سے دولت و حشمت کی ترقی سکھ کو نیک کاموں میں لگانا چاہئے۔ اور اس چار قسم کی تربیر سے دولت و حشمت کی ترقی سکھ کے لئے بیشہ کرنی چاہئے۔ اور اس چار قسم کی تربیر سے دولت و حشمت کی ترقی سکھ کے لئے بیشہ کرنی چاہئے۔ اور اس چار قسم کی تربیر سے دولت و حشمت کی ترقی سکھ کے لئے بیشہ کرنی چاہئے۔ (افرواک 5۔ منتر 8)

"آیو لینی حفاظت منی اور کھانے پینے وغیرہ کے عمدہ اصول اور برهم چرج پر بخوبی عمل کرنے سے عمرہ طاقت کو بڑھانا چاہئے۔ روپ لینی نفس پرستی سے کنارہ کش ہو کر اپنے جسم کو سڈول و خوش وضع رکھنا چاہئے۔ نام لینی نیک کام کرنے سے اپنے نام کی شہرت

حاصل کرنی چاہئے۔ ٹاکہ دو سروں کو بھی نیک کام کرنے کا حوصلہ پیدا ہو۔ کیرتی لینی نیک گنوں کو حاصل کرنے کے لئے ایٹور کے گنوں کو بیان (کیرتن) کرنا یا تچی ناموری حاصل کرنی چاہئے۔ پران ایان لین لین پرانا یام کے طریق سے پران اور ایان کی صفائی اور قوت افزائی کرنی چاہئے۔ جو ہوا جہم سے باہر نکلتی ہے اس کو پران کتے ہیں اور جو باہر سے جہم کے اندر جاتی ہے۔ اس کو ایان کتے ہیں۔ صاف پاک جگہ میں رہنے اور ان دونوں سانسوں کو (قوت کے موافق) اندر اور باہر روکنے سے عقل و دماغ اور جہم کی قوت برحتی ہے۔ پکشو و شروتر یعنی عین الیقین وغیرہ (پر تیکش) اور لفظوں سے پیدا ہونے والے علم سائی یا انمان شروتر یعنی عین الیقین وغیرہ (پر تیکش) اور لفظوں سے پیدا ہونے والے علم سائی یا انمان وغیرہ دلاکل (پرمان) کا بھی پورا علم ہونا چاہئے۔ اور ان کے ذرایعہ سے سچا علم اور تیم معرفت حاصل کرنی چاہئے۔" (اتھرو 21- 5- 9)

" پید یعنی پانی وغیرہ اور رس یعنی دودھ اور کھی وغیرہ سب چیزیں ویدک (علم طب) کے مطابق صاف اور درست کر کے استعال کرنی چاہئیں۔ ان یعنی اناج یا پکائی ہوئی غذا اور اناد یعنی کھانے کے لاکق صاف اور عمرہ بنایا ہوا کھانا بنا کر کھانا چاہئے رت یعنی برهم کی بمیشہ الیانا (عبادت) کرنی چاہئے۔ اور سید یعنی علم الیقین (پر تیکش) وغیرہ دلائل (پرمانوں) سے فاہت کیا ہوا جیسا علم اپنی آتما میں ہو ویسا ہی ہمیشہ صحیح صحیح بیان کرنا چاہئے۔ اور خود بھی اس کو ماننا چاہئے۔ اشٹ یعنی برهم کی اپاننا (عبادت) اور سب کو فاکدہ پنچانے والی گید اس کو ماننا چاہئے۔ اشٹ یعنی برهم کی اپاننا (عبادت) اور سب کو فاکدہ پنچانے والی گید کر نمی اور فعل سے کامل محنت و کوشش کے ساتھ گید کی جمیل اور برهم اپاننا (عبادت اللی) کے لئے تمام سامان بہم پنچانا چاہئے برجا یعنی اولاد وغیرہ یا رعیت کو عمرہ تعلیم و تربیت دے کر سمی رکھنا چاہئے اور پشویعنی ہاتھی اور گھوڑے وغیرہ جانوروں کو بخوبی سدھارنا اور تعلیم دینا چاہئے (اتھرووید کانڈ 12- انوواک 5- منتر 10)

"ویدول میں اس قتم کے بہت کے منزول کے اندر ایٹور نے دھرم کا اپدیش (بدایت) کیا ہے اور ان منزول میں لفظ "چہ" (2) معنی "اور" کے بار بار آنے ہے ہے سمحنا چاہئے کہ انسان کو فرکورہ بالا گنول کے علاوہ اور بھی نیک گن اختیار کرنے چاہئیں۔ اب دھرم کے مضمون پر تیزیہ شاکھا ہے چند حوالے درج کئے جاتے ہیں جس قدر دھرم کی باتیں ان منزول میں بتائی گئی ہیں۔ ان پر ہر انسان کو عمل کرنا چاہئے۔ "رت یعنی حقیقت اصلی یا علم و معرفت' شید یعنی سچائی پر عمل کرنا تپ یعنی گیان اور' رت وغیرہ دھرم کے اصول کی تھیک پابندی' دم یعنی اندریوں کو ادھرم یا پاپ کے اور' رت وغیرہ دھرم کے اصول کی تھیک پابندی' دم یعنی اندریوں کو ادھرم یا پاپ کے

چلن سے قطعی ہٹا کر ہیشہ سے وهرم کے راستہ میں لگانا، شم یعنی دل سے بھی بھی ادهرم یا پاپ کرنے کی خواہش نہ کرنا، اگنی بعنی وید وغیرہ شاسروں اور آگ وغیرہ اشیاء سے اعلی مقصود انسانی (پرمارتھ) اور کاروبار ونیا میں کامیابی حاصل کرنے کے علم کو ترتی دینا، اگنی ہوتر بعنی روزمرہ ہون سے لے کر تمام جانداروں کو سکھ پنچانا اور انتھی بعنی پورے پورے عالم اور دهرماتما لوگوں کی صحبت و خدمت سے سچائی کی تحقیقات اور شکوک کو رفع کرنا چاہئے۔ برجا مائش بعنی اصول جمانداری کا علم اور دنیوی حشمت اور جاہ و جلال حاصل کرنا چاہئے۔ پرجا یعنی دهرم سے اولاد پیدا کر کے اس کو سچ دهرم کی تعلیم دینی اور سچ علوم و تربیت سے بعنی دهرم سے اولاد پیدا کر کے اس کو سچ دهرم کی تعلیم دینی اور سچ علوم و تربیت سے آراستہ کرنا چاہئے۔ پرجن بعنی بطریق افزائش (و کفایت) منی و خواہش اولاد۔ باقاعدہ وقت تولد مقررہ پر (ابنی عورت سے) صحبت کرنی چاہئے۔ پرجاپتی بعنی حمل کی حفاظت اور وقت تولد کامل احتیاط اور اولاد کی جسمانی و دماغی ترتی کے لئے مناسب انظام کرنا چاہئے۔

راتھی ٹر آچاریہ کی رائے ہے کہ انسان کو بھشہ راست گفتار ہونا چاہئے پورو سشی آچاریہ کی رائے ہے کہ رت وغیرہ اصول دھرم پر عمل کرنا ہی سچے علم اور دھرم کی پابندی کرنا ہے۔ اس لئے بھشہ اس پر عمل کرنا چاہئے۔ گر ناکو موڈ گلیہ رشی کی رائے ہے کہ سو ادھیائے (علوم وید کو پڑھنا) اور پروچن (یعنی دو سرول کو پڑھانا) یہ دو باتیں سب سے بڑھ کر مقدم ہیں۔ انسان کے لئے یمی سب سے بڑا تپ ہے اور اس سے افضل کوئی دھرم کا اصول نہیں ہے۔" (یتریہ آرینک پرپاٹھک 7 سانو واک 9)

"العلیم وید کے ختم ہونے پر آجاریہ (استاد) شاگرد کو اپدیش (قیمت) کرتا ہے کہ اے شاگرد! تجنے بیشہ کچ بولنا چاہئے۔ اور راست گفتاری وغیرہ اصول دھرم پر عمل کرنا چاہئے۔ شاستروں (علمی کتب) کا پڑھنا اور پڑھانا بھی نہ چھوڑنا۔ آجاریہ کی خدمت کرنا اور اولاد پیدا کرنے کے لئے (خانہ داری) اختیار کرنا چچ دھرم پر قائم رہنا۔ ہوشیاری سے سامان آسائش کو ترقی دینا۔ عالموں اور عارفوں سے علم و معرفت حاصل کرنا اور بیشہ ان کی خدمت و تواضع میں مستعد رہنا۔ تجنے مال 'باپ' آجاریہ اور انتھی (گھر آئے عالم یا نبیای خدمت و تواضع میں مستعد رہنا۔ تجنے مال 'باپ' آجاریہ اور انتھی رگھر آئے عالم یا نبیای فرگذاشت نہ کرنی چاہئے۔ اور ان باتوں میں بھی غفلت یا فرگذاشت نہ کرنی چاہئے۔ اور ان طرح تھیدت کریں کہ ''اب بڑیا! جو کام ہم اچھے کرتے ہیں۔ ان کو تجنے بھی کرنا چاہئے۔ لیکن اگر ہم کوئی پاپ کی بات بیٹا! جو کام ہم اچھے کرتے ہیں۔ ان کو تجنے بھی کرنا چاہئے۔ لیکن اگر ہم کوئی پاپ کی بات کریں تو تجنے ہرگز اس پر عمل نہ کرنا چاہئے۔ ہم لوگوں میں جو عالم اور برھم کے جائے

والے ہوں۔ تجھے ان کی شکت یا صحبت اور ان کے قول کا بھین کرنا چاہئے۔ اور ان کے سوائے اور کی کی بات پر بھین نہ کرنا چاہئے انسان کو علم وغیرہ کا دان محبت یا توفیق سے دباؤ یا ہے دلی سے اپنے اقبال و حشمت پر خیال کر کے شرم و خوف سے یا بخیال ایفائے عمد ہیشہ کرنا چاہئے بعنی یہ سمجھنا چاہئے کہ لینے سے دبیا نمایت درجہ شرے یہ (نیک یا نمایت درجہ شرے یہ والا کام) ہے (آجاریہ اپنے شاگرد کو یہ نفیحت کرے کہ) اے شاگرد! اگر تھے کی کام یا چلن کی بات میں شک یا شبہ پیدا ہو جائے تو بر هم (پر میشور یا وید) کے جانے والے بے تعصب یوگیوں اور پاپ سے خالی اور علم صفات سے موصوف دھرم کا خیال رکھنے والے بالکوں سے اس کی بابت اظمینان کرنا چاہئے۔ اور جو ان کا چلن ہو تجھے بھی اس راستے پر چلنا چاہئے۔ گھے یہ نفیحت اپ دل میں مضبوط قائم کر لینی چاہئے۔ کی ویدوں کا راز مخفی پلنا چاہئے۔ گھے یہ نفیحت اپ دل میں مضبوط قائم کر لینی چاہئے۔ کی ویدوں کا راز مخفی (اپنشد) ہے۔ یہی سب کے لئے ہدایت ہے۔ ہمیشہ اس پر عمل کرتے ہوئے بری شردھا (اپنشد) ہے۔ یہی سب کے لئے ہدایت ہے۔ ہمیشہ اس پر عمل کرتے ہوئے بری شردھا (عقیدت) سے ہست مطلق عین علم و عین راحت وغیرہ صفات سے موصوف برهم کی اپانا (عبادت) کرنی چاہئے۔ اور اس کے سوائے اور کسی کو ماننا یا پوجنا نمیں چاہئے۔ (تیزیہ (عبادت) کرنی چاہئے۔ اور اس کے سوائے اور کسی کو ماننا یا پوجنا نمیں چاہئے۔ (تیزیہ آریک بریاٹھک 7۔ انوواک 11)

اب تپ کی تعریف کرتے ہیں۔

"رت یعن علم حقیقت کو حاصل کرنا اور برهم کی اپاننا (عبادت) کرنا سید یعنی سی بولنا اور ست ہی پر عمل کرنا شرت یعنی تمام علوم کو سننا اور دو سروں کو سانا ستا نتم یعنی ادهرم یا پاپ سے الگ ہو کر دل کو دهرم میں قائم کرنا اور من کو قابو میں رکھنا۔ دم یعنی اندریوں کو ادهرم سے بٹانا اور دهرم میں لگانا شم یعنی دل کو ادهرم سے روک کر دهرم میں لگانا دان یعنی سے علم وغیرہ کا دان کرنا گید یعنی نہ کورہ بالا گیدں کی پابندی۔ بیا سب باتیں لفظ تب سے منہوم ہوتی ہیں۔ اس کے خلاف کرنا تب شیں ہے۔ اے انسان! جو برهم سب جگہ محیط ہے تو اس کی اپانا کر اور اس کو تب سمجھ اور اس کے خلاف نہ کر۔" (تیتریہ۔ آریک۔ بیا گھک 10۔ انوواک 8)

"پچ بولنے اور سچائی پر عمل کرنے سے بردھ کر کوئی دھرم کی تعریف نہیں ہے۔ کیونکہ بھیشہ سچائی سے ہی موکش (نجات) اور دنیا کا سکھ حاصل ہوتا ہے اور کبھی اس کا زوال نہیں ہوتا۔ سچے لوگوں کی تعریف صرف سچائی پر عمل کرتا ہے۔ اس لئے ہر انسان کو بھشہ سچائی پر قائم رہنا چاہئے۔ رت وغیرہ دھرم کے اصول پر عمل کرتا ہی تپ ہے اور ٹھیک ٹھیک برہم

چرج کی پابندی سے علم کا حاصل کرنا برهم کملاتا ہے۔ اس طرح دان وغیرہ کی نبست بھی سمجھنا چاہئے۔ عالموں کی تعریف علمی و ذہنی لیافت یا سوچنے کی طاقت ہے اس طرح سید یعنی برهم کے حکم سے ہوا چلتی ہے سورج چکتا ہے اور اس سید سے انسان کی عزت ملتی ہے نہ کہ اس کے بغیر' اور صاحب علم رشی' پران (انفاس) اور وگیان (معرفت) وغیرہ اس سید سے قائم ہیں۔" (تیتریہ 10- 62 و 63)

"آتما لینی پرمیشور' سید لینی سیج دهرم پر چلنے' سیج گیان (معرفت) حقیقی اور برہم چرج سے حاصل ہو تا ہے۔ سب عیبوں سے پاک اور اندریوں (حواس) کو قابو میں رکھنے والی لوگ اس نور مطلق پاک پرمیشور کو اپنے جم کے اندر دیکھتے ہیں۔" (منڈک اپنشد۔ منڈک 3- کھنڈ 1- منتر 5)

سے پر ہی عمل کرنے سے فتح ہوتی ہے۔ ہر انسان ہیشہ سپائی سے فتح پاتا ہے اور جھوٹ یا اوھرم اور پاپ کے راستے پر نہیں چلتے ہیں۔ جو سپائی اور دھرم کا مخزن اعلیٰ برھم ہے اس کو حاصل کر کے راحت جاووانی (3) (موکش) حاصل ہوتی ہے نہ کہ اور کسی طرح۔" (منڈک انیشد۔ منڈک 3- کھنڈ 1- منٹر 6)

اس لئے ہرانسان کو سچے دھرم کی پابندی اور ادھرم یا پاپ سے نفرت کرنی چاہئے۔ دھرم کی تعریف

"وید کی ہدایت سے دهرم پر چلنے کی تحریک کرتی ہے اور اس سے سے وهرم کا نشان ملتا ہے۔" (بورومیمانسا- اوھیائے 1- یاد 1- سوتر 2)

جس میں انرتھ لینی ادھرم اور پاپ کا دخل نہ ہو اسے دھرم یا ارتھ نامزد کرتے ہیں اور جس بات کو ایٹور نے میں اور جس بات کو ایٹور نے ممنوع کیا ہے اس کو انرتھ لینی ادھرم یا پاپ سمجھنا چاہئے۔ اور ہر انسان کو اس سے بچنا چاہئے۔

"جس پر عمل کرنے سے حشمت و اقبال لینی حسب دلخواہ دنیوی سکھ حاصل ہو تا ہے۔ اور جس سے اعلیٰ مقصد انسانی (موکش) کا سکھ بھی ملتا ہے اس کو دھرم جاننا چاہئے۔" (دششک ۱- ۱- 2)

پس جو اس سے خلاف ہو اسے اوھرم سجھنا چاہئے۔ ان (سوتروں) میں بھی ویدوں ہی کی تشریح ہے۔ اس طرح ایثور نے وید میں بہت سے منتروں کے اندر دھرم کا ایدیش (ہدایت) کیا ہے۔ یہ ایٹور کا بتایا ہوا دھرم ہر انسان کے لئے ہے۔ اور سب کے لئے ایک ہی دھرم ہی ہے۔ ہی دھرم بھی ہے۔

#### باب:8

# پيدائش عالم كابيان

یہ تمام کا نکات جو نظر آتی ہے اس کو پرمیشور نے بنایا ہے وہی اس کی حفاظت کر آ ہے اور پرلے (فا) کے وقت اس کے ذرول کو الگ الگ کر کے غیر محسوس کر ویتا ہے اور متواتر ای طرح کرتا ہے۔ جس وقت یہ ذروں سے مل کرین ہوئی دنیا پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت یعنی پیدائش کائنات سے پہلے است (غیر محسوس حالت تھی) یعنی شونیہ آگاش بھی نهیں تھا۔ کیونکہ اس وقت اس کا کچھ کاروبار نہ تھا۔ اس وقت ست (برکرتی) یعنی کائات کی غیر محسوس علت بھی نہ تھی (1) اور نہ پرمانو (ذرے) تھے۔ وراٹ (کائنات) میں جو آکاش دوسرے درجہ یر آیا ہے وہ بھی نہ تھا۔ بلکہ اس وقت صرف پر برهم کی سامرتھ (قدرت) جو نمایت لطیف اور اس تمام کائات سے برتر (پرم) بے علت (اکارن) ہے موجود تھی۔ مبح کے وقت جو کوہر دھو کیں کی طرح پرتی ہے اس میں خفیف می رطوبت ہوتی ہے۔ جس طرح اس رطوبت سے زمین نہیں ڈھک عتی اور نہ ندی یا نالہ چل سکتا ہے کیونکہ اس میں پانی ہی کتنا ہو آ ہے اور کیا اس کی باط ہوتی ہے جو کسی چیز کو ڈھانے سکے۔ اس طرح برمیشور کا کوئی آورک یعنی ڈھانیے والا نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے سامنے سب کچ اور ناچیز ہیں۔ تمام کا نکات اس قدرت سے پیدا ہوتی ہے پھراس برهم کے سامنے اس کی کیا متی اور حقیقت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لئے اس برہم کو کوئی شے نہیں ڈھانپ عمق۔ یہ تمام کا کات اس غیر متابی برہم کے مقابلہ میں کھے بھی نہیں ہے۔ (رگ وید۔ اشلک 8-ادهیائے 7- ورگ 17- منتر 1)

اس سے آگے 2 سے لے کر 6 تک سب منتر آسان ہیں (ان میں صرف یمی کہتا ہے کہ جب یہ کا کات پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت نہ فنا تھی نہ بقا۔ رات تھی نہ دن۔ یہ تمام کا کات بالکل غیر محسوس نامعلوم اور ناقابل تمیز تھی۔ پھر اس پرمیشور نے جو سب کا

مالک اور سب کو قائم رکھنے والا اور فتا کرنے والا ہے پرکرتی سے اس تمام عالم محسوس کو بنا کر ظاہر کیا' ان منتروں کا ترجمہ تغییر میں کیا جائے گا۔

## عالم کی پیدائش قیام اور فنا پرمیشور کے ہاتھ ہے

جس پرمیشور نے اس کا کتات محسوس اور گوناگوں مخلوقات کو پیدا کیا ہے وہی اس کو قائم رکھتا اور بنا آیا بگاڑتا ہے۔ اس کو فتا و بقا اس کے ہاتھ ہے۔ اس سب کے مالک اور آکاش۔ آتما یعنی وسیع و بسیط اور آکاش کی طرح محیط کل پرمیشور میں بیہ تمام کا کتات قائم ہے اور پرلے میں اس مسبب الاسباب پربرهم کی قدرت میں سا جاتی ہے۔ وہ پرمیشور سب کا حاکم ہے۔ اے پیارے جیو! جو عالم اس پرمیشور کو جانتا ہے وہی راحت اعلیٰ کو حاصل کرتا ہے اور جو اس معبود کل مسبب مطلق عین علم اور عین راحت اور بے زوال پرمیشور کو نہیں باتا۔ وہ بالقین اعلیٰ سکھ کو نہیں پاتا" (رگ وید۔ اشٹک 8۔ اوھیائے 7۔ ورگ کو نہیں جانا۔ وہ بالقین اعلیٰ سکھ کو نہیں پاتا" (رگ وید۔ اشٹک 8۔ اوھیائے 7۔ ورگ

"پیدائش عالم سے پہلے ہرینہ گربھ (پرمیشور) اس پیدا شدہ عالم کا ایک بے عدیل مالک یا محافظ تھا اس نے زمین سے لے کر آگاش تک تمام کائنات کو بنایا۔ اور وہی اس کو قائم رکھتا ہے اس عین راحت دیو (ایشور) کے لئے ہم دلی محبت سے اپنی عبادت یا مجز و نیاز نذر کرتے ہیں۔" (رگوید 8- 7- 3- 1)

(آب اس سے آگے یجوید کے اکسویں اوھیائے کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اس میں بالکل پیدائش عالم کا مضمون ہے۔ اس اوھیائے کو جس میں 22 منتر ہیں۔ پرش سوکت بھی کہتے ہیں)

### برش سوکت لعنی یجروید کا اکتیسوال ادهیائے

منتر ا "دسمرشیرشا پرش ایعنی وہ پرماتما جس میں ہم سموں کے بیشار سر اور سمر آکش (بیشار آکشیں) اور سمرہات (بیشار پاؤں) قائم ہیں۔ سب جگہ اندر 'باہر بھوی (تمام کائنات) یعنی زمین سے لے کر پرکرتی (ماوہ کی حالت اولین) تک سب پر محیط ہے۔ اور وش انگل یعنی برہانڈ (کائنات) اور ہردے (قلب) اور پانچواں پران (انفاس) معہ چاروں انتعاکرن دل عقل 'حافظہ 'انانیت اور جو پر اور ان سب سے باہر بھی سب جگہ محیط اور اندر باہر سب جگہ موجود ہے۔"

اس منتر میں لفظ پرش موصوف ہے اور "سمر شیرشا" وغیرہ الفاظ اس کی صفات ہیں۔ لفظ پرش کے متعلق حسب ذیل حوالے درج کئے جاتے ہیں۔ جو پرمیشور پری لینی تمام کائات میں سوتا ہے لینی سب میں سایا ہوا موجود اور سب پر محیط ہے اس پرمیشور کو پرش کتے ہیں۔" (انرکت اوصیائے 1- کھنڈ 13)

"جو پرمیشور پری کینی اس تمام سنسار میں سایا ہوا اور تمام کا تات اور جیو کے اندر بھی اپنی ذات سے محیط و ساری ہے اس کو پرش کھتے ہیں۔ چنانچہ اس انتر پرش یعنی سب کے اندر موجود اور سب کا انظام کرنے والے پرمیشور کی تعریف میں ہے رگ وید کا منتر ہے۔ جس محیط کل پرش یعنی پرمیشور سے کوئی بھی اعلیٰ و اشرف عدیل و ہمسریا افغل و برتر نہیں اور جس سے زیادہ لطیف یا وسیع و بسیط کوئی شئے نہیں ہے اور نہ پہلے ہوئی اور نہ آئندہ ہوگی اور جو تمام (کا تات) کو حرکت دیتا ہوا خود بے حرکت قائم ہے اور زمین و سورج وغیرہ تمام کا تات پر محیط ہو کر سب کو اس طرح سنجالے ہوئے ہے۔ جس طرح درخت شاخوں 'پول' پولوں اور پھولوں کو سر پر اٹھائے کھڑا رہتا ہے۔ جو ایک اور بے مدیل ہے۔ جس کے سوائے کوئی دوسرا ہم جنس یا غیر ہم جنس ایثور نہیں ہے۔ اس پرش یا عدیل ہے۔ جس کے سوائے کوئی دوسرا ہم جنس یا غیر ہم جنس ایثور نہیں ہے۔ اس پرش یا محیط کل پرمیشور سے یہ تمام کا تات معمور ہے۔ اس لئے پرش سے پرمیشور مراد ہونے میں وید کا منتر اعلیٰ درجہ کی شادت یا سند ہے" (نرکتِ ادھیائے 2۔ کھنڈ 3)

اس تمام کائات کا نام سمر ہے کیونکہ شت پھر براہمن کانڈ 7- ادھیائے 5 میں لکھا ہے کہ "اس تمام کائنات کو سمسر کہتے ہیں وغیرہ-"

منتر میں لفظ بھوی صرف تمثیلاً آیا ہے دراصل اس سے تمام موجودات (بھوت) مراد ہے اور لفظ دش انگل بھی ایک استعارہ ہے دس انگل سے۔

(۱) میہ محدود کا نتات مراد ہے۔ کیونکہ پانچ عناصر کثیف (ستھول بھوت) اور پانچ عناصر لطیف (سو کشم بھوت) سے مل کر ہیہ دس اجزاء والی تمام کا نتات بنتی ہے۔

(2) پانچ بران معہ حواس اور جار امتہ کرن (دل عقل ' حافظہ اور انانیت) اور دسواں جیو بھی مراد ہو سکتی ہے۔

(3) اس کے معنی ہردے (دل) کے بھی ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ بھی دس انگل بھر ہے۔ گویا وہ پرمیشور ان تینوں فتم کی اشیاء میں اور نیز ان سے باہر اور ست پر محیط ہے۔ ن میں میں میں میں اسلامی اسلامی کی اسلامی میں اور نیز ان سے باہر اور ست پر محیط ہے۔

صانع قدرت سب کا علت فاعلی اور خود غیر مولود ہے

منتر 2- "جو کائات پیدا ہو چی ہے اور جو آئدہ پیدا ہوگی۔ اور نیز جو اب موجود ہے۔ الغرض تینوں زمانوں میں وہی پرش یعنی پرمیشور کل موجودات کو بنا ہا ہے۔ اس کے سوائے کوئی دو سرا دنیا کا بنانے والا نہیں ہے۔ وہی ایشور سب کا مالک و حاکم اور امرت یعنی موسش عطا کرنے والا ہے۔ موسش اس کے اختیار میں ہے۔ اس کے سوائے کی دو سری کی طاقت نہیں ہے کہ موسش دے سکے۔ چو تکہ وہ پرش پرماتما ان یعنی مٹی وغیرہ کل کائات فائی سے الگ اور جینے مرنے وغیرہ سے مبرا ہے۔ اس کئے وہ بذات غیر مولود اور سب کو فائی سے الگ اور جینے مرنے وغیرہ سے مرا ہے۔ اس کئے وہ بذات غیر مولود اور سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہی اس کا کائات کو اپنی قدرت سے بنا ہا ہے۔ اس کی کوئی علت اولی نہیں ہے۔ بلکہ سب کی اولین علت فاعلی اس پرش (پرمیشور) کو جاننا چاہئے۔"

#### کائنات محسوس سے سہ چند'کائنات غیر محسوس ہے

منتر 3- وگذشتہ آئندہ موجودہ جس قدر کائنات ہے۔ اس سب کو اس پرش کی مہما یعنی عظمت کا نشان سجھنا چاہئے (یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے) کہ محدود کائنات کو اس کی عظمت کا نشان بتانے سے اس کی عظمت محدود ہو جاتی ہے۔ اس کا جواب اس منتر میں آگے دیتے ہیں کہ) اس کی عظمت اس پر محدود نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اور غیر محدود ہے۔ پرکرتی سے لے کر زمین تک تمام (لطیف و کثیف) کائنات اس غیر متاہی قدرت ہے۔ پرکرتی سے لے کر زمین تک تمام (لطیف و کثیف) کائنات اس غیر فانی یا موش والے ایشور کے ایک پہلو میں قائم ہے اس کی ذات پرنور میں امرت (عالم غیر فانی یا موش کا سکھ) موجود ہے۔ لیعنی تمین حصہ کائنات عالم لطیف و روشن میں موجود ہے۔ گویا غیر روشن دنیا ایک حصہ ہے اور بذات خود روشن دنیا اس سے سکتی ہے اور وہ ایشور عین راحت (موکش سو روپ) عالم کل' معبود کل' عین مسرت اور سب کو روشن و منور کرنے والا ہے۔"

منتر 4- "وہ پرش (پرمیشور) نہ کورہ بالا تین حصہ کائات سے اوپر یعنی اس سے الگ ہے اور جو ایک حصہ دنیا اوپر بیان کی گئی ہے اس (یعنی اس دنیا) سے بھی وہ ایشور الگ ہے وہ تین حصہ دنیا اور یہ ایک حصہ دنیا مل کر کل چار حصے ہوتے ہیں یہ تمام کائات اس پرماتما کی ذات میں قائم ہے۔ اور پرلے کے وقت اس کی قدرت میں سا جاتی ہے مگروہ پرش (پرمیشور) اس حالت میں بھی جمالت وظمت ہے علمی جینے مرنے اور بخار وغیرہ وکھوں سے آلگ اور اپنے نور و جلال کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ اور اس کی قدرت سے یہ تمام

کائنات پھر دوبارہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ کائنات دو قتم کی ہے۔"

(۱) اشنا (کھانے والی) جس سے جنگم (متحرک) جیو (ذکی روح) اور چیتن (ذی شعور) مراد ہے۔

(2) انشنا (نہ کھانے والی) جس سے غیر ذی شعور 'اناج اور زمین وغیرہ جرط (غیر ذی روح) اشیاء جن میں جیو نہیں ہے مراد ہیں۔

یہ دونوں قتم کی کا نتات اس پرش کی قدرت سے پیدا ہوتی (یعنی ظہور میں آتی) ہے وہ ایٹور سب کی آتما ہونے کی وجہ سے اس دونوں قتم کی کا نتات کو گونا گوں اور بطرز احسن بنا کر ظاہر کرآ ہے اور ان سب کو پیدا کرکے ان پر ہر طرف سے محیط ہو آ ہے۔"

منتر 5- "اس پرمیشور سے بیہ وراث یعنی برہانڈ (کا نکات) کا پیکر، جس کا مرقع اس طرح کھینچا گیا ہے کہ سورج اور چاند اس کی آنکھیں، ہوا پران اور زمین پاؤں ہیں وغیرہ اور جو کل اجمام کا جہم جامع اور گوناگوں موجودات سے پررونق ہے، پیدا ہوا۔ اس وراث کے پیچھے کا نکات کے تتونوں (عناص) سے ترکیب اعضاء پاکر پرش (ہر جاندار اور جیو کا مسکن یعنی جدا جدا ہر شنفس کا جہم) پیدا ہوا۔ یہ جہم برہانڈ کے اجزاء سے پرورش پاکر بردھتا ہے اور پھر فتا ہو کر اس میں سا جاتا ہے گر وہ پرمیشور ان سب موجودات سے برتر اور الگ ہے۔ ایشور پہلے زمین کو پیدا کرتا ہے۔ اور پھر اس کی قدرت سے جیو بھی جہم اختیار کرتا ہے۔ اگر وہ پرش (پرمیشور) اس جیو سے بھی برتر اور اس سے الگ ہے۔ "

## جیو کے لئے ایثور نے اناج۔ کمی اور دودھ کو پیدا کیا ہے

منتر 6- "اس سروہت (2) گید یعنی پر میشور کی قدرت سے پرشت (اناج یا گھی اور شد دودھ وغیرہ تمام کھانے کی چزیں ..... جو بھوک رفع کرنے والی ہیں) پیدا ہو کیں' پرشت مصدر پرشو معنی سینچنا یا ڈالنا سے بنتا ہے۔ اس لئے بھوک مٹانے کے لئے جو اناج وغیرہ چزیں معدہ میں ڈالتے یعنی کھاتے ہیں انہیں پرشت کتے ہیں۔ اس لئے اس سے تمام اشیاء خوردنی مراد ہے۔ (بعض جگد اس سامگری کا نام بھی جو آخری سنسکار یعنی واہ کرم میں مردے کو جلانے کے لئے استعال کی جاتی ہے پرشت آیا ہے) یہ تمام موجودات اس ایشور کے سارے سے اور نمایت خفیف حصہ میں جیو کے سارے سے بھی قائم ہے۔ ہر مخض کو دل لگا کر اسی پر میشور کی ایانا (عبادت) کرنی چاہئے۔ اور اس کے سوائے کی دو سرے کو ہرگز

نہ ماننا چاہئے۔ آرنیہ یعنی جنگلی اور کرامیہ یعنی شمریا گاؤں میں رہنے والے جانوروں کو بھی اس ایٹور نے بایا ہے اور دیگر اس ایٹور نے ہوا میں چلنے والے پرندوں کو بنایا ہے اور دیگر نہایت چھوٹے جسم والے کیڑوں اور پینگ وغیرہ کو بھی اس نے بنایا ہے۔"

منتر 7- اس منتر کا ترجمہ پیدائش وید کے مضمون میں کر دیا گیا ہے (دیکھو صفحہ 6)

منتر 8- "اى پرميشوركى قدرت سے گھوڑك پيدا ہوئے (اگرچه پالتو اور جنگى جانوروں ميں گھوڑك وغيرہ آگئے ہيں۔ گر عمدہ اوصاف اور اعلىٰ خويوںكى وجہ سے ان كو يماں خصوصيت سے گنايا ہے) اى پرميشور نے دورويہ دانت والے جانور يعنی اون گدرہ گدھے وغيرہ پيدا كئے ہيں اور اى كى قدرت سے گؤ يعنی گائے يا كرنيں اور حواس پيدا ہوئے ہيں اور اى كى قدرت سے بنايا ہے۔"

### پر میشور معبود مطلق ہے

منتر 9- "تمام دنیا کو پیدا کرنے والے یکد یعنی معبود کل پرمیشور کو جو قدیم سے دلوں یا انترکش (ظل) میں موجود ہے اور جس کی سب تعظیم کرتے آئے ہیں 'کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے وید سے ہدایت پاکر تمام عالم اور سادھیہ یعنی منتروں کے معنی کو قرار واقعی جاننے والے گیانی رقی اور دیگر انسان پوجتے ہیں۔" (اس سے ثابت ہوا کہ ہر انسان کو اول پرمیشور کی شتی (حمد و ثنا) پرارتھنا (مناجات و دعا) اور اپانا (عبادت) کر کے تمام نیک کام شروع کرنے چاہئیں)

منتر 10- "جس پرش (پرمیشور) کی اوپر تعریف کی گئی ہے اس کی قدرت اور صفات کا کس طرح اندازہ کر سکتے ہیں؟ اس قادر مطلق ایشور کی گوناگوں قدرت کا بیان بیشار طرح سے کیا گیا ہے۔ کرتے ہیں اور آئندہ کریں گے۔ اس نے مکھ یعنی اعلی و مقدم گنوں والے کون پیدا کے ہیں؟ اور (بمنزلہ بازو) طاقت و شجاعت وغیرہ صفات والے کون (3) پیدا کے ہیں؟ اور وغیرہ متوسط صفات والے اور اس طرح مثل (خاک) یا یعنی جمالت وغیرہ پی اور یوپار وغیرہ متوسط صفات والے اور اس کا جواب اگلے منتر میں دیا ہے)

#### تقسيم بني نوع بلحاظ عادات مفات اور افعال

منتر ۱۱- ''اس پرش نے مبنزلیہ مکھ لیعنی علم و غیرہ اعلیٰ (4) صفات اور راست گفتاری و سچی رہنمائی (ستیہ ایدیش) وغیرہ نیک کام کرنے والا براہمن پیدا کیا ہے۔ قوت اور شجاعت

وغیرہ صفات سے موصوف (بمنزلہ بازو) راجیہ یعنی کشتری بنایا ہے یعنی ایشور نے اس کو ایبا ہونے کی ہدایت کی ہے۔ کھیتی اور بیوپار وغیرہ متوسط صفات سے موصوف ویش یعنی نج وغیرہ کرنے والوں کو اس ایشور نے بمنزلہ ران۔ اور بمنزلہ پاؤں یعنی جس طرح پاؤں سب سے نیچا عضو ہے' اس طرح موثی عقل والا' خدمت کے کام میں ہوشیار اور دو مروں کے سارے سے گذر اوقات کرنے والا شودر پیدا کیا ہے اس کے متعلق ورن آشرم کے مضمون میں حوالے درج کئے جائیں گے۔ (اشفادهائی ادھیائے 3- پاو 4- سوتر 6 کے بموجب تینوں زبانوں سے تعلق رکھنے والی بات کو باضی قریب' باضی بعید اور باضی مطلق بیوں زبانوں (5) میں کمہ کتے ہیں)

منتر 12- "اس پرش (پرمیشور) کے من یعنی وچار یا غور و نکر کرنے والی سامرتھ (قدرت) سے چاند پیدا ہوا اور پکشو یعنی پرنور قدرت سے سورج ظاہر ہوا اور شروتر یعنی آکاش صورت قدرت سے آکاش پیدا ہوا اور والع یعنی ہوا صورت قدرت سے ہوائ پران (انفاس) اور تمام حواس پیدا ہوئے اور کھ یعنی اعلیٰ و پر جلال قدرت سے آگ پیدا ہوئی۔ "منتر 13- "اس ایشور کی نابھی یعنی خلا صورت قدرت سے انترکش (خلا بالائے زمین) پیدا ہوا اور شیرش یعنی سرکی مثال اعلیٰ و پر تجلی قدرت سے سورج وغیرہ روشنی دینے والے اجرام (لوک) ظاہر ہوئے اور زمین کی علت صورت قدرت سے پرمیشور نے زمین کو اور اس میں اس طرح تمام لوکوں (ونیاؤل) کی علت صورت قدرت سے باتی تمام ونیائیں اور ان میں قدر ساکن و متحرک کائنات ہے ان سب کو پرمیشور نے پیدا کیا۔ "

منتر 14- ''دیو یعنی عالموں نے اس پرش (پرمیشور) سے حاصل کے ہوئے یا اس کے عطا کئے ہوئے علم سے کامل گید یعنی اگنی ہوتر اور اشومیدھ وغیرہ اور ثلب ودیا (علم صنعت اور فن و ہنر) کو ظاہر' جاری یا مشہور کیا ہے اب کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔

(اب اس سامان و لوازمہ کو جس سے دنیا پیدا ہوئی ہے۔ النکار (مرقع) میں بیان کرتے ہیں) گید پر میشور کی پیدا کی ہوئی کا کتات میں بسنت کا موسم کھی کی مثال ہے اور گری بہنزلہ آگ یا ایندھن کے ہے اور سردی پروڈاش یعنی ہون کرنے کی چیزوں کی جگہ ہے۔ " ہرونیا کے گرد 7 کرے اور کا کتات کی 21 اجزاء پر تقسیم

منتر 15- "اس برہانڈ (عالم) کی سات پردھی (کرے) ہوتے ہیں (جو سب سے برا) خط

وائرہ کے گردا گرد گذر تا ہے اس کو پردھی (محیط) کتے ہیں اس برھا (عالم) میں جس قدر لوک (دنیائی) ہیں ان کے گرد سات سات کرے ہوئے ہیں۔ پہلا کرہ آب یا سمندر ہے پھر اس کے اوپر ترسریو سے بھری ہوئی ہوا کا کرہ ہے پھر اس سے اوپر بادلوں کی وابو (ابر) ہے۔ چوتھا کرہ آب باراں کا ہے پانچواں کرہ ایک اور ہوا کا ہے۔ جو اس سے بھی اوپر ہے اور نہایت نظیف ہوا جس کو دھنجے کتے ہیں' اس کا چھٹا کرہ ہے اور سب جگہ محیط سوتر آتما (بکلی) کا ساتواں کرہ ہے اس طرح ہر دنیا کے گرد سات سات پردے ہوتے ہیں۔ (جن کو پردھی کتے ہیں) اور سان قدرت میں اس کا کتات کا لوازمہ اکیس چیزوں پر منقسم ہے۔ (ا) پرکرتی (مادہ کی حالت اولین) بدھی (عقل) وغیرہ انتہ کرن اور جیو یہ تین لوازمہ اول میں شامل ہیں۔ کیونکہ یہ تینوں نہایت نظیف ہیں اور دس اندریاں یعنی کان' جلد' آگھ' زبان' ناک' قب 'گئٹ نیاس اور پانچ تن ماترا (عناصر لطیف) یعنی آواز' کمس' شکل (روپ) ذا گفہ' اور بو اور پانچ عناصر کثیف (بموت) یعنی مٹی' پائی' آگ' ہوا اور آکاش۔ یہ سب مل کر اکیس ہوتے ہیں اور ان کو آفرینش عالم کی سمرها (علت) ہوا اور آکاش۔ یہ سب مل کر اکیس ہوتے ہیں اور ان کو آفرینش عالم کی سمرها (علت) کسیمنا چاہئے۔ ان اجزاء سے بہت سے تنو (عناصر کثیف) بنج ہیں جس پرش نے اس تمام کی سکھنا جائے۔ ان اجزاء سے بہت سے تنو (عناصر کثیف) بنج ہیں جس پرش نے اس تمام کی میرہا کا عالم کی خویان باندھتے ہیں یعنی وہ اس ایشور کو چھوڑ کر کسی دو سرے کا دھیان نہیں کرتے۔ "

### عبادت سے موکش (نجات) ملتی ہے

منتر 16- "اس گید یعنی نو جنے کے لاکن پر میشور کو عالم بذرایعہ کید یعنی ستی پرار تھنا اور اپانا بوجتے رہے ہیں بوجتے ہیں اور آئندہ بوجیں گے۔ یہ دھرم سب سے مقدم ہے۔ یعنی ہر انسان کو اول حمد و مناجات اور عبادت کر کے پھر کوئی کام کرنا چاہئے۔ یعنی اس کے بغیر کوئی کام شروع نہیں کرنا چاہئے۔ بایقین اس ایشور کی اپاننا (عبادت) کرنے والے سب دکھوں سے آزاد ہو کر اس پر میشور کو پاتے اور اس مشہور و معروف موکش (نجات) اور مہما (عظمت و جلال) کو حاصل کرتے ہیں۔ جے قدیم سادھیہ یعنی (موکش کی) تدبیر کرنے والے یا اس کی تدبیر سے فارغ البال عالموں نے حاصل کیا ہے۔" وہ اس درجہ اعلیٰ یعنی موکش کو حاصل کرتے ہیں اور اس سے سو برہا کے برسوں (6) تک ہرگز واپس نہیں حاصل کر کے سکھی رہتے ہیں اور اس سے سو برہا کے برسوں (6) تک ہرگز واپس نہیں تاتے۔ بلکہ اس عرصہ تک برابر اس پر میشور کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس بارہ ہیں نرکت کے تاتھ رہتے ہیں۔ اس بارہ ہیں نرکت کے

مصنف یاسک آچاریہ جی فرماتے ہیں کہ "آئی جیویا انتعاکرن سے اس آئی یعنی پر میشور کا دھیان کرتے ہیں۔"

پٹو اگنی کو کہتے ہیں اس کو عالم حاصل کرتے ہیں۔ اور عالم آگ کے ذریعہ سے دنیا کو فائدہ پنچائے والی اگنی ہوتر سے لے کر اشو میدھ تک تمام یید کرتے ہیں زمانہ قدیم کے ساوھیہ لیمن موکش کی تدبیر کرنے والوں نے اس کے ذریعہ سے اعلیٰ درجہ کی راحت مین موکش کو حاصل کیا ہے۔

ای بات کو مد نظر رکھ کر نرکت کے مصنف لکھتے ہیں کہ "بید دیو سھان دیو تا ہیں۔ دیو سھان اسے کتے ہیں جس کا جائے قیام منور بالذات پر میشور ہو۔ جمال سورج پران (انفاس) وگیان (علم و معرفت) اور کرنیں قائم ہوتی ہیں۔ وہیں دیو گن یعنی دیو گؤں کا مجمع ہوتا ہے۔" (نرکت ادھیائے 12- کھنڈ 41)

#### عناصر کی پیدائش

منتر 17- "اس پرش (پرمیشور) نے پر تھوی لینی زمین کے بنانے کے لئے پانی ہے (7)

رس کو لے کر مغی بنایا۔ اس طرح اگئی کے رس سے پانی کو پیدا کیا اور آگ کو ہوا سے اور ہوا کو آکاش سے اور آکاش کو پرکرتی ہوا کو آکاش سے اور آکاش کو پرکرتی ہوا کو آکاش سے اور آکاش کو پرکرتی ہوا کو آگا ہوا ہے دنیا کے پیدا کورت اور صنعت اس کی ہے۔ اس لئے اس کا نام وشوکرا (صابع کل) ہے دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے تمام کا نکات پرمیشور کی قدرت لینی حالت علت میں موجود تھی۔ اس وقت یہ تمام کا نکات حالت علت میں موجود تھی۔ اس وقت یہ تمام کا نکات اس توشنا لینی صابع کل کی قدرت کا لملہ کا صرف جزوی ظہور ہے اس کی قدرت سے یہ کا نکات اس توشنا لینی صابع کل کی قدرت کا لملہ کا صرف جزوی ظہور ہے اس کی قدرت سے یہ کا نکات عالم محموس میں آئی اور موجودات فانی اور انسان بھی صورت پذیر ہوئے وید کے المام (آگیابن) کے وقت پرماتما نے وید کے ذریعہ سے اپنے تمام احکام کو خاموں کے ثمرہ میں عالموں کا جم مل کر خاس و جم کا حسب دلخواہ سکھ اور نشکام (یغرض) کاموں سے اعلی معرفت (وگیان) اور حواس و جم کا حسب دلخواہ سکھ اور نشکام (یغرض) کاموں سے اعلی معرفت (وگیان) اور موص (نجات) حاصل ہو۔"

#### ایثور کا جاننا ہی اعلیٰ گیان ہے

منتر 18- (اس منتر میں انسان کی زبان سے یہ کملایا جاتا ہے کہ کس چیز کو جان کر انسان

آیانی (عارف) ہو سکتا ہے)۔ "میں (انسان) نہ کورہ بالا صفات سے موصوف بزرگ و عظیم منور بالذات علیم مطلق جمالت کے پردے اور نادانی کے داغ سے پاک اور مبرا پرمیشور کو جان کر بی گیانی نہیں ہو سکتا۔ انسان جان کر بی گیانی نہیں ہو سکتا۔ انسان اس پرش (پرماتما) ہی کو جان کر موت کے پنجہ سے نکل موش کے سکھ کو پا سکتا ہے اس کے خلاف نہیں۔ لفظ بی کے کنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس ایشور کے سوائے کی دوسرے کی ایاسنا (عبادت) ہرگز نہیں کرنی چاہئے" چنانچہ یہ بات منتر کے اگلے الفاظ سے بخوبی ظاہر ہوتی ہے "ونیوی سکھ یا مقصد اعلیٰ کے حاصل کرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے بخوبی ظاہر ہوتی ہے "دینوں سکھ یا مقصد اعلیٰ کے حاصل کرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سیعنی اس کی ایاسنا کرنا ہی سکھ کا راستہ ہے۔ اس ایشور کے سوائے کسی دوسرے کو ایشور سکھھنے یا اس کی ایاسنا کرنے ہے انسان کو بایقین دکھ ہوتا ہے اس لئے یہ سدھانت (اصول) شھرتا ہے کہ "سب کو اس ایشور ہی کی ایاسنا کرنی چاہئے۔"

منتر 19- "وہ پرجاپی سب مخلوقات کا مالک جیوؤں اور اس کے علاوہ جر (غیر ذی روح)
کا نکات کے اندر موجود سب کا منتظم۔ غیر مولود اور حاضر و ناظر ہے اس کی قدرت (سامرتھ)
سے یہ تمام گوناگوں کا نکات پیدا و ظاہر ہوتی ہے دھیانی یعنی اہل تصور بیشہ اس پربرهم کو
حاصل کرنے کی فکر و تلاش کرتے ہیں اور اس کے لئے دھرم کی پابندی اور ویدوں کے علم
و معرفت کو حاصل کرتے ہیں۔ بالیقین یہ تمام کا نکات اس پرمیشور میں قائم ہے اور عقلند
اور گیانی لوگ موکش کے سکھ کو حاصل کر کے اس پرمیشور میں قرار پاتے ہیں۔"

منتر 20- "جو محیط کل پرمیشور عالموں کے انته کرن (باطن) میں جلوہ گر ہے۔ جس کو دیگر معمولی انسان نہیں جانتے۔ جو عالموں کا پروہت لینی ان کو موکش کے اندر کامل سکھ میں قائم کرتا ہے۔ جو قدیم ہونے کی وجہ سے عالموں سے پیٹنز موجود ظاہر اور مشہور و معروف تھا۔ اس محب کل برهم کو نمسکار ہو اور جو عالموں سے اس برہم کا ابدیش (علم) عاصل کر کے براہم کا درجہ پاتا ہے لیعنی جس پر ایشور ایسا مریان ہوتا ہے کہ جسے باپ کو عاصل کر کے براہم کا درجہ پاتا ہے لیعنی جس پر ایشور ایسا مریان ہوتا ہے کہ جسے باپ کو بھی نہیں ہوتی ہے اس براہم لیعنی برہم کی سیوا (خدمت یا عبادت) کرنے والے کو بھی نہیار ہو۔"

منتر 21- ''جو دیو (عالم) برہم (پرمیشور) کے مرغوب گل الهای علم کو جو اس برہم سے ظاہر اور جاری ہوا ہے اور نیز اس کے حاصل کرنے کے ذریعہ طریق کو دوسروں کے روبرو بیان و ظاہر کرتا ہے اور بطریق بالا اس برہم کو جانتا ہے۔ دیو یعنی اندریاں (حواس) اس برہم

کو جانے والے براہمن کے قابو میں آجاتی ہیں۔ دوسرے کو یہ بات نصیب نہیں ہوتی۔" مرقع عالم

منتر 22- "اے پر میشور! شری (یعنی شان و شوکت) اور کشمی (یعنی وصف و کمال با دولت و حشمت) دو بیاری بیویوں کی مثال تیری خدمت گذار ہیں۔ دن اور رات تیرے دو پہلو ہیں۔ وقت یا زمانہ کی گروش پیدا کرنے والے سورج اور چاند تیری بغلوں یا آکھوں کی بجائے ہیں۔ ستارے جو علت اولی کے جزو یا تیری قدرت کے مظر ہیں۔ بہنزلہ تیرے روئ روشن کے ہیں اشون یعنی زمین اور آکاش تیرے دہن کشادہ کی مثال ہیں۔ اے وران (محیط کل ایشور) اپنی نظر عنایت سے مجھ خواستگار موکش (نجات) کی خواہش کو پورا کر اور جمعے تمام لوک (سکھ) یا تمام عالم کی حکومت عطا کر اور تمام شان و شوکت جملہ اوصاف و کمالات اور کل نیک اعمال مجھ میں قائم کر۔ اے بھگوان! اے محیط کل و قادر مطلق پر میشور! مجھے تمام نیک اوصاف حاصل ہوں۔ اور میرے کل عیب اور بد خیالات دور ہوں۔ میں جلہ مخزن اوصاف حیدہ و مجمع کمالات پندیدہ ہو جاؤں۔"

اس منتر کے متعلق چند حوالے نیچ درج کئے جاتے ہیں:-

I- "شرى پيثو (جانورون) كو كتے بيں-" (شت پتھ براہمن كانڈ I- ادھيائے 8)

2- "شرى- سوم (جاند) كا نام ب-" (الصنا" كاند 4- ادهياك ا)

3- "شرى- سلطنت يا بار سلطنت كو كت بير-" (ايضا" كامد 13- ادهياك 1)

4- وولی ایم (نفع یا فائدہ) کشن (صفت یا کمال) بسین (بولنا) لانچین (مشہور یا متاز ہونا) شتی (خواہش کرنا) لبتی (برے یا معیوب کام سے نفرت یا شرم کرنا) سے نکلا ہے۔" (نرکت اوھیائے 4- کھنڈ 10)

اس منزمیں لفظ شری اور کھی کے ندکورہ بالا معنی سمجھنے چاہئیں۔

#### پرمیشور سب کا خالق ہے

"پركرتى (مادہ كى حالت اولين) وغيرہ اعلى و لطيف كائنات اور گھاس، مثى، چھوٹ كيڑے كوئے كيڑے كوئے كوئے كيڑے كوئے كوئے اونى مخلوقات نيز انسان كے جسم سے لے كر آكاش تك متوسط درجه كى كائنات يہ تينوں فتم كى دنيا پرجائي (پرميشور) نے ابنى قدرت يعنى علت سے پيدا كى ہے اس تين فتم كى كائنات كا صانع اور مستطمهو كل پرجائي اس كائنات كے اندر سايا ہوا ہے نہ كہ

یہ سہ گانہ کائات اس پرمیشور کے اندر۔ یہ تینوں قسم کی کائنات اس کے مقابلہ میں جو اس کے اندر سایا ہوا ہے کیا حقیقت رکھتی ہے یعنی یہ کائنات پرمیشور کے مقابلہ میں بالکل بچے ہے۔" (اتھروید کانڈ 10- انوواک 4 منتر 8)

"دیو یعنی عالم یا سورج وغیرہ کرے اور پتر یعنی گیانی (عارف) اور منش یعنی صاحب عقل و دانش انسان 'گند هرو یعنی علم موسیقی کے عالم (یا سورج وغیرہ) اور البرائیں 'ان کی عور تیں (یا بخارات آب) اور نیز کل مخلوقات از جنس انسان وغیرہ اس سب سے بالا و برتر پرمیشور کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں۔ نیز کل دیو (عالم یا سورج چاند زمین وغیرہ کرے جو آکاش کے اندر موجود ہیں) سب اس سے پیدا ہوئے ہیں۔" (اتھرووید- کانڈ ۱۱- برپاٹھک 24- انوواک 4- منتر 27)

الغرض اس مضمون کے بہت سے منتز ویدول میں پائے جاتے ہیں۔

#### باب:9

# زمین وغیرہ کی گردش کا بیان

اب اس بات پر غور کیا جاتا ہے کہ آیا زمین وغیرہ کرے گروش کرتے ہیں یا نہیں؟ ویدوں کے بموجب زمین وغیرہ تمام سارے گروش کرتے ہیں۔ چنانچہ اس بارہ میں چند حوالے نیچے ورج کئے جاتے ہیں:-

" یہ کرہ زمین اور سورج و چاند وغیرہ دیگر کرے انترکش (ظا) کے اندر حرکت یا گردش کرتے ہیں۔ سمندر کا پانی زمین کا مخرج بہنزلہ مادر زمین ہے۔ کیونکہ زمین سمندر سے اڑے ہوئے بخارات کے بادلوں سے اس طرح ڈھکی رہتی ہے، جیسے ماں کے بیٹ میں پچہ ہوتا ہے۔ سورج زمین کا محافظ یا بہنزلہ باپ ہے۔ کیونکہ زمین اس کے گرد بیچ کی طرح گھومتی ہے اس طرح سورج کا محافظ یا باپ ہوا اور آکاش اس کی مال ہے اور چاند کا باپ آگ اور یانی ہے۔ " ریجروید۔ ادھیائے 9۔ منتر 6)

اس منتر میں زمین وغیرہ تمام کرون کا گردش کرنا بتایا گیا ہے۔ اس منتر کے ترجمہ کے متعلق مندرجہ زبل حوالے درج کئے جاتے ہیں۔

نگھنٹو- مصنفہ یاسک منی میں لفظ گؤ 'گا' جما وغیرہ اکیس لفظوں کے ساتھ زمین کا مترادف آیا ہے اور سوہ' پرشنی اور تاک وغیرہ چھ الفاظ انترکش کے مترادف آئے ہیں۔ ورد دور پھرتی ہے یا جس میں جاندار چلتے پھرتے بھرتے

یں۔ اس کو گؤ (زبین) کتے ہیں۔" (نرکت اوھیائے 2- کھنڈ 5)

داگو سورج کو کہتے ہیں۔ جو پھرا آ ہے یا چیزوں کے رس کو کھینچ کر خلا میں لیجا آ ہے یاجس سے زمین دور دور پھرتی ہے۔ یا جس میں روشنی یا کرنیں موجود ہیں اس کو گئو (سورج) کہتے ہیں۔ (نرکت 2- 14)

"سورج کی کرنول اور چاند کو ویدول میں گندهرو اور گؤ بھی کہتے ہیں۔" (نرکت

ادھیائے 2- کھنڈ 9)

"سوه سورج كو كتے بير-" (نركت ادھيائے 2- كھنڈ 14)

جو حرکت کرتی ہے۔ یا ہر وقت گردش کرتی ہے اسے گؤ (زمین) کہتے ہیں اور تیزیہ اپنشد میں لکھا ہے کہ "زمین پانی سے پیدا ہوئی۔" اس لئے جو شئے جس سے پیدا ہوتی ہے وہ (استعار ما") اس شے کی مال باپ کی جگہ ہوتی ہے۔"

لفظ موہ کے معنی مورج ہیں اور چونکہ (منز میں) اس کے ساتھ باپ بطور صفت آیا ہے۔ اس لئے مورج زمین کے باپ کی جگہ ہے۔ زمین مورج سے (باہر کے رخ زور کرتی ہوئی) پرے پرے جاتی ہے۔ اور اس طرح تمام کرے اپنے اپنے مدار (گانا) کے اندر گردش کرتے ہوئے ایثور کی قدرت اور ہوا کی قوت سے قائم ہیں۔

#### زمین سورج کے گرد پھرتی ہے

"ندکورہ بالا زمین اپنے مدار کے اندر گردش کرتی ہے اور سورج کے چاروں طرف ایٹور کے مقرر کئے ہوئے خط پر پھرتی ہے زمین جو بمنزلہ گاؤ دوش ہے۔ قتم قتم کے پھاوں اور رسول سے جانداروں کی پرورش کرتی ہے اور ایس پابندی کے ساتھ گردش کرتی ہے کہ مجھی ابنی حد سے باہر نہیں جاتی۔ وہ دریا ول' فیاض اور نیک کردار عالموں کے لئے سامان ہوم میا کرتی ہے اور ہر قتم کے آرام کو بہم پہنچاتی ہے اور بلاشبہ تمام جانداروں کی حیات کا باعث ہے۔ " (رگ وید۔ اشک 8۔ اوھیائے 2۔ ورگ 10۔ منز 1)

## چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے

"سوم لینی چاند جو پرورش کرنے والا (پڑی) اور مشہور عام ہے۔ زمین کے گرد گھومتا ہے۔ وہ سورج اور زمین سے کرد گھومتا ہے۔ وہ سورج اور زمین سے درمیان گردش کرتا ہے۔ ای طرح سورج اور زمین بھی (اپنے محورول پر) گردش کرتے ہیں۔" (رگ وید۔ اشٹک 6۔ ادھیائے 4۔ ورگ 13۔ منتر 3) اس منتر کے باتی حصہ (ا) کا ترجمہ تفیر میں کیا جاویگا۔ پی فابت ہوا کہ ہر ایک کرہ اپنے اپنے مدار کے اندر گردش کرتا ہے۔

# کشش مابین اجسام اور ایشور کی قوت جاذبه کابیان

تمام کروں کی کشش سورج کے ساتھ ہے اور سورج وغیرہ کرے ایثور کی قوت جاذبہ سے قائم ہیں۔

"جب اندر لینی ایشور یا ہوا یا سورج کی قوت جاذبہ' روشی' کشش قوت و طاقت یا کرنیں نمودار و ظاہر یا پرزور و تیز ہوتی ہیں۔ تب ان کی قوت جاذبہ کی کشش سے تمام کرے یا دنیا کیں اپنے اپنے مقام اور نظام پر قائم رہتے ہیں (رگوید- اشفک 6- ادھیائے 1- ورگ 6- منتر 3)

اس وجہ سے تمام کرے اننے اپنے مدار سے باہر نہیں لکل سکتے۔

"اے اندر (پرمیشور)! یہ تیری مارتی یعنی فانی مخلوقات اور تمام کا کات تیری قوت جاذب کے سمارے سے قائم ہے۔ تیرے نظام قدرت اور قوت جاذبہ سے تمام کا کات ٹھسری ہوئی ہے۔" ہو تمام کرے اپنے اپنے مدار میں گروش کرتے ہوئے حد سے باہر نہیں نکل سکے۔" (رگ وید۔ اشٹک 6- اوھیائے 1- ورگ 6- منتر 4)

ا گلے منتر میں بھی قوت جاذبہ کا بیان ہے۔

"اے پرمیشور! تو نے ہی اس سورج کو بنایا ہے اور اپنے جلال غیر متناہی قوت اور کمست سے سورج وغیرہ کروں کو قائم کر رکھا ہے تمام کا کتات اور سورج وغیرہ کرے تیری قوت جاذبہ سے قائم ہیں۔" (رگ وید۔ اشٹک 6۔ ادھیائے ۱۔ ورگ 6۔ منتر 5)

ن جس طرح سورج کی کشش سے زمین وغیرہ سیارے قائم ہیں۔ اس طرح پر میشور کی قوت جاذبہ سے سورج وغیرہ تمام کرے نظام قدرت میں قائم ہیں۔

پرمیشور بی سورج وغیرہ کروں اور تمام ونیاؤں کو اپنی قوت جاذبہ اور جلال سے قائم رکھتا ہے (چنانچہ کما ہے) کہ "اے پرمیشور! تیری قدرت سے دیشوانر یعنی ندکورہ بالا سورج وغیرہ کرے اور روشن یعنی زمین (وغیرہ غیر روشن) اور روشن (اجرام) قائم ہیں۔ تو ان تمام دنیاؤں کو محبت و بیار سے قائم رکھتا ہے۔ یہ عجیب و غریب سوتا یعنی سورج اپنی روشن سے اندھیرے کو دور کرتا ہے اور اپنی کشش کی قوت سے زمین (وغیرہ غیر روشن) اور روشن (اجرام) کو قائم رکھتا ہے اور اس کے ذریعہ سے قتم قتم کے کام چلتے ہیں۔ جس طرح جلد میں بال کھے ہوئے ہیں۔ اس طرح سورج کے ساتھ قانون کشش کے ذریعہ سے تمام کرے گئے ہوئے ہیں۔ اس طرح سورج کے ساتھ قانون کشش کے ذریعہ سے تمام کرے درگ 10۔ منتر 3)

اس سے معلوم ہوا کہ تمام دنیاؤں کو سورج دغیرہ کرے قائم رکھتے ہیں اور سورج دغیرہ کو ایشور قائم رکھتا ہے۔ "سوتا نعنی پرمیشور یا کرہ آفتاب کی کشش یا قوت جاذبہ سے تمام کرے ٹھمرے ہوئے ہیں۔ یہ قوت جاذبہ پرنور و جلال (جیوتی ہے) ہے۔ تمام کاروبار چلانے والے اور آرام و راحت عطا کرنے والے علم و جلال سے یا عالم فانی اور امرت یعنی بحی معرفت یا کرنیں اپنے مقام پر قائم اور موجود ہیں (ایشوریا) سورج اور زمین وغیرہ فانی دنیاؤں کو امرت یعنی (موکش یا) نباتات و بارش وغیرہ دیتا ہے اور اس کے ذریعہ سے تمام چیزیں نظر آتی ہیں (اس منتر میں الفاظ "دیو بھرکت بھی" (بوجہ قطعہ بند ہونے کے) پچھلے منتر سے لئے جائمیں گے۔ سورج دن رات یعنی ہر لحمہ تمام کروں کو (اپنی طرف) کھنچ رہتا ہے۔" (کجرویر۔ اوھیائے 33۔ منتر 43)

ہر کرے میں اپنی ذاتی قوت کشش بھی ہے اور بالقین پرمیشور میں غیر متناہی قوت جاذبہ ہے اس منتر میں جو لفظ رج آیا ہے اس سے لوک یا کرے مراو ہیں چانچہ نرکت کے مصنف یاسک آجاریہ فرماتے ہیں کہ :-

"لوكول يا كرول كو رج كت بيل-" (نركت ادهيائ 4- كهند 19)

اور لفظ رتھ سے خوشی یا راحت عطا کرنے والا علم و معرفت یا جلال مراد ہے چنانچہ نرکت میں لکھا ہے کہ :-

"رتھ نتی معنی چلنا یا سھرتی یعنی نھرنا سے نکلتا ہے۔ جس میں رمن یعنی آنند یا خوشی کے ساتھ رہیں۔ اسے رتھ کہتے ہیں وغیرہ۔" (نرکت ادھیائے 9- کھنڈ 11)
"وشوانر سورج کا نام ہے۔" (نرکت ادھیائے 12- کھنڈ 21)

الغرض ويدول ميں سب وجودول كو قائم ركھنے والى قوت كشش يا قوت جاذبہ كو بيان الكرنے والے بہت سے منتز ہیں۔"

## روشن و غیر روشن کروں کا بیان

اب اس بارہ میں غور کیا جا آ ہے کہ چاند وغیرہ سیارے سورج سے روشی پاتے ہیں۔
"بید زمین سید یعنی مطلق عیرفانی برہم یا ہوا اور سورج سے آگاش کے اندر اوھریا
معلق قائم ہے اور سورج روشنی کا چشمہ ہے۔ رت یعنی وقت یا سورج یا ہوا سے آد یہ
(بارہ مینے یا کرنیں یا (1) ترسمیو) قائم ہیں اور سوم یعنی چاند پرنور سورج سے روشنی اقتباس
"کرتا ہے۔" (اتھرو کانڈ 14- انوواک 1- منز 1)

اس سے ظاہر ہوا کہ چاند وغیرہ کرے بذات خود روش نہیں ہیں۔ بلکہ وہ سب سورج کی روشن سے چیکتے ہیں۔

"سورج کی کرنیں چاند پر پرتی ہیں اور پھراس سے زمین پر آکر قوت افزائی کرتی ہیں (کیونکہ پرورش بالیدگی یا قوت افزائی ان کی آٹیروں میں داخل ہے جب زمین سورج کی روشنی کو ڈھک لیتی ہے تو جس قدر حصہ میں اس کا اثر پنچتا ہے اس قدر حصہ میں زیادہ سردی ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں سورج کی کرنیں نہیں پڑتیں اور کرنوں کے نہ پڑنے سے گری بھی نہیں رہتی۔ اس لئے وہ (چاند کی ٹھنڈی کرنیں) قوت پیرا کرنے والی اور روح افزا ہوتی ہیں) چاند کی روشنی سے سوم وغیرہ پودے (اوشدھی) برجھے ہیں اور ان سے روئے زمین کو قوت عاصل ہوتی ہے۔ چاند فکھتروں (ستاروں) کے مقابلہ میں (زمین) سے بہت قریب ہے۔ " (اتھرووید کانڈ 14- انوواک 1- منٹر 2)

سوال۔ (۱) اس برہانڈ لینی کا نکات میں اکیلا کون چلتا ہے؟ لینی اپنی ذاتی روشن سے کون روشن ہے؟

- (2) ان بار بار روش ہو کر ظاہر ہو آ ہے؟
  - (3) برف یا سردی کی دوا کیا ہے؟

(4) نیج بونے کے لئے سب سے بڑا کھیت کون سا ہے؟ (یجروید۔ ادھیائے 23۔ منتر 9) اس منتر میں یہ چار سوال ہیں اور اگلے منتر میں ان سب کا ترتیب وار جواب دیا گیا ہے۔

جواب۔ (۱) اس دنیا میں سورج اکیلا چاتا ہے تعنی بذات خود روش ہے۔ اور باتی سب کروں کو روشن کرتا ہے۔

(2) ای کی روشن سے چاند بار بار روش ہو کر ظاہر ہو آ ہے۔ لینی چاند میں اپنی ذاتی روشن بالکل نہیں ہے۔

(3) برف یا سردی کی دوا آگ ہے۔

(4) بیج وغیرہ بونے کا مقام یعنی سب سے بردا کھیت زمین ہے۔ ( یجروید۔ اوھیائے 23۔ منتر 10)

"ویدول میں اس مضمون کو بیان کرنے والے اس قتم کے اور بہت سے منتر ہیں۔"

#### باب: 12

# علم ریاضی کا بیان

مندرجہ ذیل منتروں میں ایٹور نے انگ گنت (علم حماب) بیج گنت (علم جرو مقابله) اور ریکھا گنت (علم مساحت) کو ظاہر کیا ہے۔ علم حساب

"واحد چیز کو ایک کے عدد سے ظاہر کرتے ہیں۔ ایک میں ایک جمع کریں۔ تو دو ہو جاتے ہیں اور ایک میں دو جوڑیں تو تین۔ دو اور دو چار۔ تین اور تین چھ۔ علیٰ ہذاالقیاس۔ "(1) (یجروید۔ ادھیائے 18- منتر 24 و 25)

اس طرح متواتر جمع کرنے سے مختلف شکلیں پیدا ہو کر علم حماب بن جاتا ہے۔ اس منتر میں کئی بار (2) "چہ" معنی "اور" آنے سے یہ سمجھنا چاہئے۔ کہ علم ریاضی کئی فتم کا ہوتا ہے۔ چونکہ علم ریاضی کا پورا بورا بیان وید کے انگ یعنی جیوتش شاستر میں ذکور ہے۔ اس کئے یمال لکھنے کی ضرورت نہیں۔ یمال صرف یہ جاننا چاہئے کہ جیوتش شاستر میں جس قدر علم ریاضی کا بیان پایا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد وید کے بمجول بالا منتروں پر ہے۔ مقدار معلوم میں اعداد سے کام لیا جاتا ہے۔ اور نامعلوم مقداروں کے دریافت کرنے میں جج گنت مثل ا۔ یعنی جر و مقابلہ کام آتا ہے واج گئت کا اشارہ بھی وید کے منتروں میں پایا جاتا ہے مثل ا۔ کے اس فتم کی علامتوں سے منتروں میں جج گنت بائی جاتی ہے بقول آئکہ ایک بہنتھ دو کاح۔ سوروں (3) یعنی اعراب کے نشانات لگانے سے بج گنت بھی مفہوم ہوتا ہے۔ اس طرح علم ریاضی کا تیرا حصہ علم مساحت ہے جس کا بیان اگلے منتر میں پایا جاتا ہے۔

"ویدی (ہون کنڈ) جو مثلث مربع۔ مدور یا بہ شکل بازیا شکرہ بنائی جاتی ہے اس کی

شکوں سے علم مساحت کی تعلیم مقصود ہے۔ زمین کے چاروں طرف جو موہوم خط بچوں بچ کھینچا جاتا ہے اس کو پردھی (محیط) کتے ہیں اور گیہ جس کو علم مساحت میں مدھیہ ویاس یا مدھیہ ریکھا لیعنی قطر کتے ہیں وہ اس کرہ زمین یا کل کائنات کی ناف ہے۔ چانہ بھی کرہ ہے اور اس میں بھی محیط وغیرہ ہیں بارش کرنے والے سورج اور پرزور حرارت اور ہوا کے بھی کرے ہیں طاقت بخشنے والی نبانات ان کی قوت سے پیدا ہوتی ہے اور ہر جگہ پائی جاتی ہے برہم مینی پرمیشور محیط کی طرح سب کو گھرے ہوئے اور سب کے اندر اور باہر موجود ہے۔ (یجرم مینی پرمیشور محیط کی طرح سب کو گھرے ہوئے اور سب کے اندر اور باہر موجود ہے۔ (یجرم مینے 23)

سوال۔ علم حقیقی کا عالم اور اس علم کا جامع عقل کل کون ہے؟ سب چیزوں کا اندازہ یا پیائش کرنے والا کون ہے؟ اور اس تمام کا نکات کا مسبب کون ہے؟ اس ونیا میں گھی کی طرح سب چیزوں کی جان کیا ہے؟ سب و کھوں کو دور کرنے والا اور آنند یا راحت عطا کرنے والا اور سب کا لب لباب کیا ہے؟ اس تمام کا نکات کا پردھی (محیط) کون ہے؟ (دائرہ یا کسی کرہ کے چاروں طرف جو سب سے بردا خط (موہوم) کھینچا جاوے اس کو پردھی (محیط) کستے ہیں) آزاد و خود مختار شے کیا ہے؟ قابل مرح و تعریف کون ہے؟

(یہ سوال ہیں جن کا جواب (اس منترمیں) آگے دیا جاتا ہے)

جواب۔ جس دیو لیعنی پر میشور کو تمام عالم اچھی طرح پوجتے رہے ہیں۔ اب پوجتے ہیں اور آئندہ پوجیں گے۔ وہی تمام اشیاء کے علم حقیق سے ماہر ہے وہی سب کا اندازہ و مساحت کرنے والا ہے۔

الغرض سب سوالوں کا ہی جواب سمجھنا چاہئے۔ (رگ ویر۔ اشٹک 8- اوھیائے 7- ورگ 18- منتر 3)

اس منتر میں بھی لفظ پردھی (محیط) سے علم مساحت کی تعلیم منہوم ہوتی ہے یہ علم جوتش شاستر میں تفصیل کے ساتھ درج ہے اور ویدوں میں اس علم کو بیان کرنے والے بہت سے منتریائے جاتے ہیں۔

# ایشور کی ستق'<sub>(۱)</sub> پرار تھنا'یا چنا' سمر بن اور ایاسنا و دیا کا بیان

ستتی (حمد و ثنا) کا مضمون کسی قدر "ماضی" حال" مستقبل" مینوں زمانے" وغیرہ الفاظ سے شروع ہونے والے منتروں میں آ چکا ہے اور پھھ آگے بیان کیا جائے گا۔ اب پرارتھنا کے مضمون پر لکھتے ہیں:-

### ایشور کی ستتی و پرارتهنا

مندرجہ ذیل منتروں میں ایٹور کی ستی اور پرارتھنا کا مضمون ہے۔

"اے پرمیشور! تو علیم کل وغیرہ صفات سے موصوف منور و پرجلال ہے مجھے بھی تیج علی علم و معرفت اور جاہ و جلال عطا کر۔ اے پرمیشور! تو غیر متنای قوت والا ہے۔ اپنی علم و معرفت اور جاہ و جلال عطا کر۔ اے پرمیشور! تو غیر متنای قوت والا ہے۔ اپنی عبوت سے مجھے بھی اپنی نظر عنایت سے اعلی درجہ کی صاحب قدرت! تیری طاقت بے پایاں ہے۔ مجھے بھی اپنی نظر عنایت سے اعلی درجہ کی طاقت دے۔ اے پرمیشور! تو راست مطلق اور علیم کل صاحب قدرت ہے۔ اس لئے مجھے بھی چائی، علم اور صولت عطا کر۔ اے پرمیشور! تو منیو یعنی بدوں پر غصہ کرنے والا ہے۔ اس لئے مجھے بھی اپنی سچائی کے بل پر بدوں کے ساتھ سختی کرنے یا ان کو سزا دینے کی عادت دے۔ اے حلیم مطلق ایشور! تو سب کی سنے والا ہے۔ مجھے بھی سکھ۔ دکھ کی برداشت اور میدان جنگ میں ثابت قدی اور احتقلال عطا کر۔ الغرض اپنے فضل و کرم برداشت اور میدان جنگ میں ثابت قدی اور احتقلال عطا کر۔ الغرض اپنے فضل و کرم برداشت اور میدان جنگ اوصاف مجھے عطا کر!" (مجرویر۔ ادھیائے 19۔ متر 9)

"اے اندر (قادر مطلق پرمیشور) میری آتما میں نیک رائے پر چلنے والے اور اعلیٰ

وصف و کمال سے بہرہ مند کان وغیرہ پانچواں حواس اور من (ول) قائم کر تو ہماری پرورش کر اور ہمیں اعلی و افضل اور ہمیشہ اپنی رحمت سے ہمیں احجی احجی نعتیں عطا کر۔ اے پرمیشور! ہمیں اعلی و افضل حکومت یا حشمت عطا کر۔ تاکہ ہم اعلی دولت یعنی علم و معرفت کو حاصل کر سکیں۔ ہمارے اندر نہ کورہ بالا خوبیاں پیدا ہوں (یا بہ الفاظ دیگر ایشور حکم دیتا ہے کہ (اے انسانو!) تم عمدہ اور نیک صفات حاصل کرو) اے بھگون! (2) آپ کی عنایت سے ہماری تمام خواہش یا مراد کی یا یوری ہوں۔ یعنی ہماری تنخیر عالم اور اقبال و حشمت حاصل ہونے کی خواہش یا مراد کے اثر نہ ہو۔" (یج وید ادھیائے 2۔ منتر 10)

"اے اگن (پرمیشور)! مجھے وہ بلند و اعلیٰ عقل و ذہانت عطا کر جس سے دیو (عالم) اور پتر (عارف) بہرہ مند ہیں۔ اے پرمیشور! مجھے جلد ولی ہی عقل و ذہانت عطا کر' سواہا۔" (یجر وید۔ ادھیائے 32- منٹر 14)

#### لفظ سواما کی تشریح

لفظ "سواہا" کی بابت نرک کے مصنف یاسک آجاریہ جی لکھتے ہیں کہ لفظ "سواہا" کے معنی یہ ہیں کہ

(۱) سب کو بھشہ سو (اچھی: ملائم' شیریں اور بستری یا بہودی کرنے والی بات) آہہ (کمنی چاہئے)

- (2) جو بات سو (این علم میں) ہے ای کو زبان سے آبہ (بولے)
- (3) سو لینی اپنی ہی چیز یا حق کو اپنا آہہ (سمجھنا چاہئے) دو سرے کی چیز پر ناجائز قبضہ نہیں کرنا چاہئے۔
- (4) ہمیشہ سو یعنی اچھی طرح سے ہون کی چیزوں کو صاف کر کے آبہ (ہوم کرنا چاہے) (نرکت ادھیائے 8 کھنڈ 20) یہ سب معنی لفظ "سواہا" سے نکلتے ہیں۔

#### ایشور نیکوں کا معاون ہے

ایثور جوول کے لئے آشر باد (دعائے خیر) دیتا ہے کہ

"اے انسانو! تمہارے آیدھ لینی توپ اور بندوق وغیرہ آتش گیر اسلحہ اور تیر کمان کوار وغیرہ ہتھیار میری عنایت سے مضبوط و فتح نصیب ہوں۔ بدکردار دشمنوں کی شکست اور تمہاری فتح ہو۔ تم مضبوط طاقتور اور کار نمایاں کرنے والے ہو۔ تم دشمنوں کی فوج کو

ہریت دے کر انہیں روگرداں و بیپا کرو۔ تمهاری فوج جرار' نهایت کار گذار اور مشہور و نامر تمهاری عالمگیر حکومت روئے زمین پر قائم ہو اور تمهارا حریف نانجار شکست یاب ہو اور تمهارا حریف نانجار شکست یاب ہو اور نیچا دیکھے۔ گر میری یہ آشیر باد انہیں لوگوں کے لئے ہے۔ جو نیک اعمال اور نیکو خصال ہیں نہ ان کے لئے جو عوام یعنی رعیت کے لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والے ہیں۔ میں بدکردار ظالموں کو بھی آشیر باد نہیں دیتا۔" (رگ وید۔ اشلک ۱- ادھیائے 3- ورگ میں بہردار فالموں کو بھی آشیر باد نہیں دیتا۔" (رگ وید۔ اشلک ۱- ادھیائے 3- ورگ

"ا عبر معلون! مميس نيك خوامشول يا ارادول ميس كامياب اور نهايت عمره اجناس اور آزادی وغیرہ سے خوشحال اور سرہ ور کر۔ اے برمیشور! ہم وید کے علم اور معرفت حاصل كرنے ميں تدبير و محنت كريں۔ آپ ہميں براہمن ورن كي لياقت عطاكر كے بميشہ مارى ہمت و حوصلہ کو برھائیے۔ ہمیں پرزور و شجاع کیجئے ناکہ ہم کشتری کے وصف و کمال اور خصلت کو حاصل کر کے عالمگر حکومت یائمیں۔ اے پرمیشور! ایس عنایت مجھے کہ شعاع، مٹی' سورج' آگ اور زمن وغیرہ چزیں تمام دنیا کو اپنی روشنی وغیرہ نیک تاثیروں سے فائدہ پنچائمیں۔ اور ہمیں ایس طاقت اور ہمت عطا کیجئے۔ کہ ہم کلیس اوزار اور پر صنعت و خود ر فآر گاڑیاں بنانے کا علم حاصل کر کے کل نوع انسان کو فائدہ اور فیض پنچائیں۔ اے سچے وهرم کی ہدایت کرنے والے پر میشور! تو عین وهرم یعنی منصف اور نیک ہے۔ اس لئے ہمیں بھی عدل 'انساف اور وهرم سے بسرہ ور کر۔ اے سب کی بہتری اور بہودی کرنے والے ایشور! تو کسی سے دشنی نہیں رکھتا۔ اس لئے ہمیں بھی سب کا دوست بنا اور ہمیں انی عنایت سے اعلی اقتدار نیک اصول اور جوابرات وغیرہ عمرہ چین عطا کر۔ ہمارے ورمیان وید کا علم یا براجمن ورن اور راج یا کشری ورن اور رعیت یا ویش ورن قائم کر-مارے اندر تمام نیک اوصاف اور اعلیٰ خوبیاں قائم رہیں۔ ہم آپ سے یمی پرارتھنا (استدعا) كرتے اور يمي مالكتے بيں آپ ماري ان تمام خواہوں كو پورا كيجے۔" (يجرويد 38-(14)

"اے ایٹور! میرا من (دل) جو حالت بیداری میں دور دور جاتا ہے۔ اور تمام اندریوں (حواس) پر غالب اور عادی ہو کر ان پر حکومت کرتا ہے۔ جو علم و معرفت وغیرہ اوصاف کا مرکز ہے۔ جو عالم خواب میں بھی مثل بیداری لطیف اشیاء کو دیکتا اور اس حالت لطیف میں راحت باطنی کا خط اٹھاتا ہے۔ جو بلند برواز سریع ایسر اور اندریوں (حواس) اور سورج

وغیرہ روش اشیاء کا علم و احساس کرنے والا اور یکنا و بے مثال ہے اپ کی عنایت و رحمت سے وہ میرا من نیک اور مصم ارادہ کرنے والا 'بہودی اور بہتری چاہنے والا اور دھرم اور نیک گنوں کو عزیز رکھنے والا ہو۔" (یجروید۔ ادھیائے 34۔ منتر 1)

ای طرح مجر وید کے اٹھارویں اوھیائے میں "وا جٹی ئے وغیرہ منتروں کے اندر ہدایت ہے کہ (انسان) پرمیشور کے لئے تمام مال و الماک ارپن (نذر) کر دے۔ اس لئے طابت ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز یعنی موکش سے لے کر کھانے اور پینے کی چیزوں تک سب کے لئے ایشور ہی سے یاچنا (التجا) کرنی چاہئے۔"

"اے انبانو! اس گید یعنی ایشور کو حاصل کرنے کے لئے اپنی تمام عمر صاف کرو۔
یعنی ہماری جس قدر عمر ہے وہ سب پرمیشور کے سمرین (نذر) ہو اور پران (نفس)، آکھ،
زبان، من یعنی علم و معرفت، آتما یعنی جیو اور برہا یعنی چاروں ویدوں کا جانے والا اور کید
کی پابندی کرنے والا اور جیوتی یعنی سورج وغیرہ روش اجرام، دھرم یا انصاف، سوہ یا سکھ۔
پرشٹھ یعنی زبین وغیرہ مسکن اور گید یعنی اشومیدھ وغیرہ یا صنعت اور ہنر کے کام، ستوم
یعنی مجموعہ مناجات، یجر وید، رگ وید، سام وید، (اور لفظ چہ) شعنی "اور کے آنے سے
اتھرووید کا مطالعہ اور بوے بردے کاموں کے ثمرہ میں جو بھوگ یا سامان راحت اور صنعت و
ہنر سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ سب پرمیشور کے سمرین یا نذر ہوں باکہ ہم اس کے
احسان فراموش نہ ہو جائیں۔ ہمارے اس عمل کے ثمرہ میں رحیم کامل پرمیشور اعلی درجہ کا
سکھ عطا کرے اور ہم سکھ سے راحت اعلیٰ یعنی موسی حاصل کر سیس۔ ہم اپنے آپ کو
اس پرمیشور ہی کی رعیت سمجھیں۔ یعنی ہم اس پرمیشور سے افضل یا اسے چھوڑ کر کی
انسان کو اپنا راجہ نہ مانیں۔ ہم بھشہ سے بولیں۔ اور پرمیشور کے علم کی لامیل میں پوری
کوشش تدیر و محنت کریں۔ اور بھی اس کی نافرمانی نہ کریں بلکہ بھیشہ اس طرح اس کے علم
میں رہیں۔ جینے بیٹا باپ کے کنے میں ہوتا ہے۔" (یجروید ادھیائے 18۔ منتر 29)

اس منتر میں گید سے محیط کل پر میشور مراد ہے۔ کیونکہ شت پھ براہمن میں گید کے معنی وشنو لکھے ہیں اور وشنو کے معنی تمام دنیا میں سرایت کرنے والا یا محیط کل ایشور ہیں۔

مندرجہ ذیل منٹر میں یہ ہدایت ہے کہ جیو کو بھشہ پر میشور ہی کی اپاسنا (عبادت) کرنی چاہئے۔

#### ايثور اياسنا

ایثورکی ایانا کرنے والے صاحب عقل و فهم انسان اور یوگی اینے من (ول) کو علیم کل پرمیشور میں لگاتے ہیں۔ اور اپنی عقل کو اس کے دھیان میں قائم کرتے ہیں۔ وہ پرمیشور اس تمام کائات کو قائم رکھتا ہے۔ اسے تمام جیووں کے نیک و بد خیالات کا علم (پرگیان) اور کل مخلوقات کا حال معلوم ہے وہ واحد مطلق اور بے عدیل ہے۔ وہ سب جگه محیط اور علیم کل ہے۔ اس سے افضل یا اشرف کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس آفرید گار عالم تجلی بخش کائنات کی ہر انسان کو خوب ستی (حمد و ثنا) کرنی چاہئے۔ کیونکہ ایبا ہی کرنے ہے اس برمیشور کو یا سکتے ہیں۔" (رگوید-اشٹک 4- ادھیائے 4- ورگ 24- منتر 1)

"يوگ (3) (رياضت) كرتے ہوئے پہلے برہم وغيرو كے سچ علم ميں دل لگانا چاہئے جو ایا کرتا ہے۔ پرمیشور بنظر رحمت اس کی عقل کو اپنی ذات میں قائم کرتا ہے جس سے وہ يوگ اس نور مطلق اگني (ايشور) كو بخولي جان ليتا ہے۔ ايشور اس كي آتما ميں جلوه گر ہوتا ہے۔ روئے زمین پر عابد یوگی کا بھی نشان سمجھنا چاہئے۔ (یجروید۔ ادھیائے ١١- منتر ١)

ہرانسان کو ایسی خواہش کرنی جاہئے کہ

"ہم منور بالذات مخزن راحت سب کے اندر موجود اور نتظم کل پرمیشور کے غیر متناہی جلال میں یوگ (ریاضت) اور انتہ کرن (باطن) کی صفائی سے موکش کا سکھ حاصل كرنے كے لئے يوگ كے بل سے قائم ہوں۔" (يجرويد- اوھيائے ١١- منتر 2)

"سيح ول سے اپاسنا (عباوت) كرنے والے يوگيوں كے ولوں ميں يوگا بھياس كرنے بر سب کے اندر موجود اور نتظم کل ایشور این رحمت سے جلوہ گر ہو کر بے پایاں نور اور این یر جلال ذات کا ظہور کرتا ہے۔ تی جملتی (عقیدت) سے عبادت کرنے والے یوگیوں کو وہ رحیم کامل سب کے ولوں کا شاہد اور نتظم کل ایشور موکش عطا کر کے خوش و مسرور کریا ے-" (يجرويد- ادھيائے 11- منتر 3)

ایاسنا (عبادت) کا طریق سکھانے والے اور اس کے سکھنے والے دونوں سے ایشور وعدہ كرتا ہے كه "جب تم دونوں آتماكو قائم كركے سے ول سے بحرو نياز كے ساتھ مجھ قديم (سناتن) برہم کی ایاسنا کرو گے۔ تب میں تم کو یہ آشیریاد دوں گا کہ تم تچی کیرتی (ناموری) کو حاصل کرد- جس طرح پورے بورے عالم (اپ علم کے ذریعہ سے) دھرم کے راستے کو یا لیتے ہیں۔ ای طرح جو اپاسک (عابد) عین نجات (موکش سو روپ) غیر فانی پر میشور کے فرانبردار بیٹے کی طرح خدمت کرتے ہیں وہ علم کے نور اور عبادت کے سرور سے بسرہ یاب ہوتے نیک اعمال کرتے اور پر راحت جنم اور پر آرام مقام پاتے اور ان میں قائم ہوتے ہیں۔ عبادت کا طریق سکھانے والے اور اس کے سکھنے والے تم دونوں اس بات کو بخوبی من اور سمجھ لو۔ کیونکہ اس طرح تم دونوں عبادت کرنے والوں کو میں (ایشور) اپنی رحمت سے عاصل ہوں گا۔" (یجروید۔ ادھیائے 11۔ منتر 5)

روش دماغ عالم جن کے چرے سے جلال برستا ہے اور دھیان لگانے والے ہوگ متواتر ہوگا ہویاں رمیاضت) اور اپاسنا (عبادت) کے وقت ناڑیوں کو روکتے (4) ہیں۔ لینی ان کے اندر پرماتما کا دھیان کرنے کے لئے ابھیاس (مشق) کرتے ہیں اور ہوگ میں محنت کرتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے وہ عالم ہوگیوں کے درمیان سکھ سے قائم ہو کر راحت اعلیٰ (موکش) کو حاصل کرتے ہیں۔ (یجروید۔ ادھیائے 12۔ منتر 67)

"اے یوگیو! تم یوگا ابھیاں اور اپاسا سے پرماتما کا دھیان لگا کر آنند (مرور) ہو اور ایشور کو پاکر موکش کے سکھ کو حاصل کرد۔ اور عبادت سے تعلق رکھنے والے فعلوں اور پران یا ناڑی کو اپاسا کے کام میں لگاؤ۔ اس طرح انتہ کرن (باطن) کو پاک صاف کر کے راحت اعلیٰ کے مخزن لیخی آتما میں بطریق اپاسا ہوگا بھیاس کے ذریعہ سے وگیان (معرفت اللی) کے بچے کو بوؤ اور وید کے کلام اور اس کے علم سے بہرہ ور ہو۔

(یوگ کہتا ہے کہ) پر میشور کی عنایت سے مجھے بہت جلد (شرشی) یوگ کا پھل ملے اور پاک راحت حاصل ہو۔ بالتحقیق عبادت اور ریاضت سے طبیعت کی حالت (ورتی) تمام کلفتوں کو دور یا فنا کرنے والی (سرنی) ہوتی ہے۔ (لفظ بالتحقیق یقین دلانے کے لئے آیا ہے) طبیعت کے قرار و قیام کی حالت کو پہنچ کر پرماتما کا وصال ہوتا ہے۔" (یجروید ادھیائے 12۔منتر 68)

اس منتر میں (شرشی اور سرنی دو لفظ آئے ہیں۔ جن کی نسبت) نرکت کے مندرجہ ذیل حوالے درج کئے جاتے ہیں۔"

"شرشی کے معنی جلد میں-" (نرکت ادھیائے 6- کھنڈ 12)

"سرنی دو قتم کی (حالت) ہوتی ہے ایک پرورش کرنے والی دوسری فنا کرنے والی۔" (نرکت اوھمائے 13- کھنڈ 5) اے پرمیشور! آپ کی عنایت سے اٹھا کیں چیزیں ہمیں سکھ دینے والی اور ببودی کرنے والی ہوں (جو یہ ہیں) دی اندریاں (حواس) وی پران (انفاس) من (دل) برهی (عقل) چیت (حافظہ) ابنکار (انانیت) وویا (علم) سوبھاؤ (عادت) شریر (جم) اور بل یعنی (طاقت) یہ سب سکھ دینے والی ہو کر رات دن میرے اپانا (عبادت) اور یوگ (ریاضت) کے کام میں معاون ہوں۔ آپ کی عنایت سے میں یوگ کے ذریعہ سے شہم یعنی موکش حاصل کروں۔ میں آپ کی مدو اور عنایت کے لئے آپ کو بار بار نسکار کرآ ہوں۔ اقوروید 19- انوواک 1- ورگ 8- منتر 2)

"اے اندر (پرمیشور)! تو " بینی (مخلوقات یا زبان اور فعل کا مالک) ہے اور قادر مطلق اور سب سے برتر و بالا ہونے کی وجہ سے بزرگ و عظیم ہے تو دشنوں کی زبان اور ان کے فعلوں کو قطع یا دفع کرنے والا ہے تو محیط کل قادر مطلق ہے۔ میں تیری اپانا (عبادت) کرتا ہوں۔" (اتھرو وید کانڈ 12- انوواک 4- منتر 47)

اس منتر میں لفظ " بی "آیا ہے۔ جس کی بابت مفعد ذیل حوالے درج کئے جاتے

ښ:-

- (1) پُن زبان کا مترادف ہے (دیکھو نگھنٹو ادھیائے 1- کھنڈ 11)
  - (2) پی کرم (نعل) کا مترادف ہے (دیکھو ایفا" 2-1)
- (3) بی پرجا لینی محلوقات کا متراوف ہے (دیکھو ادھیائے 3 کھنڈ 9)

ایثور ہدایت کرتا ہے کہ

"اے انسانو! تم بھشہ بذریعہ اپانا مجھے ٹھیک ٹھیک جاننے کی تدبیر کرو۔ (اپاسک یعنی عابد کہتا ہے کہ) اے علیم کل پرمیشور! مجھے متواتر میرا نمسکار ہو۔" (اتھرو وید کانڈ 13- انوواک 4- منتر 48)

اے پر میشور! ہم اتاج وغیرہ (سامان خوردونوش) اور راج وغیرہ (سامان حکومت) اعلیٰ درجہ کے نیک اعمال سے حاصل ہونے والی کچی ناموری اور ہمت و حوصلہ اور کامل علم پاویں تو ہمیشہ ہمارے اوپر نظر رحمت رکھ! ہم تیری اپاسنا (عبادت) کرتے ہیں۔" (اتھرو وید کانڈ 13- انوواک 4- منتر 49)

"اے اسم یعنی محیط کل۔ سلیم مطلق (شانت سو روپ) اور پانی کی طرح جان میں جان ڈالنے والے عین علم' معبود مطلق' بزرگ و جلیل' علیم مطلق برہم! میں تجھ کو بذریعہ

معرفت جان كر بيشه تحقيم بوجا مول-" (اتهرد ويد كاند 13- انوداك 4- منتر 5)

لفظ "ا مج" آبل مصدر ( معنى سرايت كرنا) سے علامت من ايزاد موكر بنا ہے-"

"اے اسم منور بالذات مطلوب كل اور عين راحت الك جمان و صاحب قدرت اور حلم و بردبارى كے عطا كرنے والے اور كوئى دوسرا ہمارا معبود نہيں ہے۔" (اتھرو ويد كاندُ 13- انوواك 4- منتز 31)

اس منتر میں لفظ "امر" عظیم کے لئے دوبارہ آیا ہے۔ اس کے معنی اوپر لکھ کھے۔ بیں۔

"اے پرمیشور! ہم تجھ کو اڑ لینی قادر مطلق' محیط کل اور ہر شے میں موجود اور استریش کی طرح بسیط و وسیع جان کر تیری اپاسا کرتے ہیں۔" (ایسنا" منتر 52)

"ار" بو يعنى عظيم كا متراوف ب" (نكهنطو اوهيائ 3- كهند 1)

اور تمام کائنات کی بساط پھیلانے والے! سب سے اشرف اور علیم کل 'خبیر مطلق' شاہد و مشہود کل پرمیشور! ہم تھے علیم کل کی اپاسا کرتے ہیں" (اتھرو وید کانڈ 13- انوواک 4-منتر 53)

"جو عالم اور یوگی لوگ علم اور یوگا بھیاس کے ذریعہ سے اپنی آتما کو تمام کا نات اور انسانوں کے دل کے حال جانے والے علیم کل' رحیم کائل (ارش) راحت افزائے عالم بررگ و جلیل (بردهم) پرمیشور کے ساتھ جو ڑتے ہیں۔ وہ (کمتی کے) آئند میں گمن (محو و مسرور) اور (علم کے نور سے) منور ہو کر اس نور مطلق تجلی بخش عالم پرمیشور میں پرمانند (راحت اعلی) کو حاصل کرتے ہیں۔" (رگ وید۔ اشلاک 1۔ اوھیائے 1۔ ورگ 11۔ منٹر ۱) اس منٹر کے دوسرے معنی ہے بھی ہو سکتے ہیں۔

"تمام لوک (کرے) اور کل موجودات (اپنے محور پر) پھرنے والے پر آتش سورج (بردھم ارشم) کی کشش سے قائم ہیں اور اس کی روشن سے ضیا پاکر چیکتے ہیں۔" اس منتر کے تیسرے معنی یہ ہیں:

"جو اپاسک یا عابد (پر تستهش) تمام جم کو حرکت دینے والے رگ رگ میں سائے ہوئے اور اعضاء کو بردھانے والے پران (آدیت) کو بطریق پرانا یام (5) اس نور مطلق پرمیشور میں دلی شوق سے لگاتے یا جو ڑتے ہیں۔ وہ موکش کے آئند میں پرمیشور کے ساتھ رہے ہیں۔

اس منتر کے متعلق حسب زیل حوالے درج کئے جاتے ہیں :-

لفظ "ارش" "رش" مصدر سے نکلا ہے۔ اور اس میں "" نفی کا ہے۔ "رش" کے معنی مارنا یا تکلیف دیتا ہیں (اس لئے ارش کا ترجمہ نہ مارنے والا یعنی رحیم کامل ہوا) "لفظ منش یعنی انسان کا مترادف آیا ہے۔" (نگھنٹو۔ ادھیائے 2۔ کھنڈ 3) "برد هنم منت یعنی بزرگ و جلیل کا مترادف ہے۔" (نگھنٹو۔ ادھیائے 2۔ کھنڈ 3)

"بردهن ارش سے آویته (سورج) مراد ہے۔" (شت پھ براہمن کانڈ 13- اوھیائے

"آدیت سے بران (نفس) مراد ہے۔" (پشن البشد- پشن ا- منتر 5)

(2

چونکہ پرمیشور سے بواکوئی نہیں ہے اس لئے پہلے معنی ایشور کے لئے موزوں ہیں۔ اور دوسرے معنی شتہتھ براہمن کے حوالے کی بنا پر کئے گئے ہیں۔ ای طرح تیسرے معنی پرشن اپنشد کے حوالے سے کئے گئے ہیں۔

نگھنٹو میں لفط "بردھن" اشو (گوڑے یا آگ) کا مترادف بھی آیا ہے گراس منتر میں یہ معنی نہیں لگ سکتے۔ کوئکہ یہ معنی کئے جادیں تو شتہتھ براہمن سے اختلاف آتا ہے۔ اور اگرچہ ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ آہم ایبا ترجمہ منتر کے اصلی معنی سے دور چلا جاتا ہے۔ اس لئے میکس میولر نے جو اپنے اگریزی ترجمہ میں اس لفظ کے معنی گوڑا کئے ہیں وہ غلطی پر مبنی ہیں ساکا چاریہ نے اس منتر کی تغییر میں بردھن کے معنی سورج لئے ہیں جو کی قدر درست ہے گریہ پتہ نہیں لگتا کہ میکسیولر اپنا ترجمہ آگاش سے الر کر لایا ہے یا پاتال سے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے گڑا ہے اور اس وجہ سے اس کی سند نہیں۔

اب اس بارہ میں کھا جاتا ہے کہ اپاننا (عبادت) کرنے کا طریق کیا ہے کی پاک صاف تنائی کے سمانے مقام میں پاک دل سے طبیعت کو یکبو کر کے تمام اندریوں (حواس) اور من (دل) کے قرار ساتھ اس ہست مطلق عین علم عین راحت سب کے دلوں میں موجود اور ختطم کل مضف و عادل پرمیشور کا دھیان لگانا اور اپنی آتما کو اس کے ساتھ جوڑنا چاہئے۔ اور باقاعدہ اپانا کے ذریعہ جوڑنا چاہئے۔ اور باقاعدہ اپانا کے ذریعہ سے اپنی آتما کو بار بار ایشور کے دھیان میں لگانا چاہئے۔ مدامنی بسنجلی جی یوگ شاستر میں اور ویاس جی اس کے بھاشیہ (شرح) میں اس مضمون پر اس طرح کھتے ہیں:۔

"اپاسنا (عبادت) یا کاروبار (دنیوی) میں بھی پرمیشور کے سوائے کی اور چیز کے خیال یا ادھرم (پاپ) کے کام سے دل کو روکنا چاہئے۔" (بوگ شاستر ادھیائے 1- پاد 1- سوتر 2)
اب سے بیان کرتے ہیں کہ دل کے روکنے سے ورتی (طبیعت کی حالت) کماں ٹھرتی
ہے۔

"جب دل کاروبار دنیوی سے آزاد ہوتا ہے۔ تب اپاسک (عابد) کا من (دل) بھیر کل و علیم کل پرمیشور کی ذات میں قرار پاتا ہے۔" (ایھنا" سوتر 2)

اب بیر بیان کرتے ہیں کہ جب عابد ہوگی اپاسنا کو چھوڑ کر دنیوی کاروبار میں مشغول ہوتا ہے۔ تو اس وقت اس کے چت (طبیعت) کی ورتی (حالت) دنیوی آومیوں کی طرح ہوتی ہے یا اس سے مختلف "دنیوی کاروبار میں مشغول ہونے پر بھی عابد ہوگیوں کی ورتی (طبیعت کی حالت) شانت (قرار یافتہ) دھرم میں قائم' علم اور معرفت کے نور سے منور' حق وان نہایت تیز اور معمولی انسانوں سے مختلف اور بے مثل ہوتی ہے۔ اپاسنا کرنے والے اور ایوگی یعنی ہوگا بھیاس نہ کرنے والے کی ورتی (طبیعت کی حالت) ایسی ہرگز نہیں ہو سکتی۔" ایونیا" سوتر 4)

اب یہ بیان کرتے ہیں کہ ورتیاں یعنی طبیعت کی حالتیں کتنی ہوتی ہیں؟ اور ان کو کس طرح قابو میں رکھنا چاہئے؟

#### ورتیاں' لعنی طبیعت کی حالتیں

"تمام انسانوں کی طبیعتوں کی حالتیں پانچ ہیں۔ جن کی تقسیم دو طرح پر ہے۔ ایک کلشٹ یعنی تکلیف دینے والی۔" (ایضا" سوتر 5) کلشٹ یعنی تکلیف دینے والی اور دو سری اکلشٹ تکلیف نہ دینے والی۔" (ایضا" سوتر 5) "پانچ ورتیاں یہ ہیں۔ 1- پرمان۔ 2- ویریہ۔ 3- وکلپ۔ 4- ندرا۔ 5- سمرتی۔" (یوگ شاستر ادھیائے 1- یاد 1- سوتر 6)

"ان میں سے برمان یہ ہیں: پر تیکش (علم الیقین ، حق الیقین و عین الیقین) انمان (قیاس) آگم (وید) (ایینا"- سوتر 7)

"ور يب جھوٹے گيان كو كتے ہيں۔ لينى كى شے كى اصل ماہيت كے خلاف علم (6) ہونا۔ ور يب كملا تا ہے۔" (ايفنا" سوتر 8)

"كى الي لفظ يا بات كو جس كاكه كيس كچھ وجود نہ ہو "وكلپ" (7) كتے ہيں۔"

(ايضا" سوتر 9)

جس حالت میں کچھ گیان (علم) نہیں رہتا اس گیان سے خالی ورتی کو ندرا (نیند) کتے میں۔" (ایضا" سوتر 10)

جس چیزیا بات کو پہلے بھی دیکھا ہو اس کا اثر یا نقش قائم رہنا اور اس کو نہ بھولنا سرتی (قوت حافظہ) کملاتی ہے۔" (ایضا" سوتر 11)

''ابھیاس آور ویراگ سے نہ کورہ بالا پانچوں ورتیوں کو روک کر اپاسنا بوگ (عبادت و ریاضت) میں نگانا چاہئے۔'' (اییننا" سوتر 12)

ابھیاس کی تشریح آگے کی جائے گی اور وہراگ سے بھشہ برے کاموں اور عیب یا پاپ کی باتوں سے الگ رہنا مراد ہے۔

اب اس اعلیٰ طریق کو بیان کرتے ہیں۔ جس سے اپاسنا (عبادت) پوری اتر علی ہے۔
"جو پر ندھان یعنی ایشور کی اطاعت خاص (وشیش بھٹی) کرتا ہے اور بھشہ اس کے تھم
پر چلتا ہے۔ ایشور اس پر مرانی کرتا ہے۔ یوگی لوگ بھشہ ای ایشور کا دھیان لگاتے ہیں۔
جس سے ان کو سادھی (مراقبہ کا درجہ) حاصل ہو جاتا ہے۔" (یوگ شاستر ادھیائے ا۔ پاد ا۔
سوتر 23)

## ایشور کیا ہے؟

اب یہ سوال ہے کہ پر کرتی (مادہ) اور پرش (جیو) سے الگ ایشور کس کا نام ہے؟ " ایشور' کلیش (کلفت) سے وابسۃ اعمال کے کھل کی خواہش سے آزاد اور جیو سے بھی الگ ہے۔" (یوگ شاستر ادھیائے 1- یاد 1- سوتر 24)

"کلیش ادویا (جمالت) وغیرہ کا نام ہے (جن کی تشریح آگے آئے گی) کلیش دینے والے کاموں کے پھل کو ویایک کتے ہیں۔ اور ان کے پھلوں کی واسنا (خواہش) آشا کملاتی ہے۔ یہ خواہشیں جس پرش (جیو) کے دل میں موجود ہوں گی۔ اس سے ان کا تعلق سمجھا جائے گا اور وہی ان کے پھل کو بھوگے گا۔ مثلاً جب بمادر باہی لڑائی میں فتح یا شکست بات کے سروار کی سمجھی جاتی ہے۔ ایشور ایے اعمال کے پھل بیتے ہیں تو وہ فتح یا شکست ان کے سروار کی سمجھی جاتی ہے۔ ایشور ایے اعمال کے پھل بھوگئے سے آزاد اور جیو سے الگ ہے گؤلیہ (نجات کا درجہ) کو پنچے ہوئے یوگیوں نے تین فتم کے بندھنوں کے ساتھ نہ

تجمى تعلق موا اور نه تجمى مو گا- جس طرح كمت (نجات يافة) كى نبست زماند سابق ميس بندھن ہونا منہوم ہوتا ہے ایثور میں یہ بات نہیں ہے یا جس طرح پرکرتی یعنی کئی یائے۔ ہوئے ہوگی کمتی کے بعد پھر بندھن (قید جم) میں آئیں گے۔ ایثور کی نبیت ایبا نہیں ہو گا وہ سدا کمت (9) یعنی آزاد مطلق اور سدا ایٹور (حاکم مطلق) ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ ایشور کی غیر فانی اور اعلی قدرت مینی علت مادی وغیره باعلت میں یا بے علت؟ (اس کا جواب یہ ہے کہ) ان کی علت شاسر (علم) ہے اور پھر شاسر (علم) اس صنعت کاملہ کی علت ہے اور شاستر (علم) اور یہ صنعت کالمہ دونوں اس ایشورکی ذات میں قائم ہیں۔ اور اس کے ساتھ ان کا ازلی تعلق ہے۔ اس وجہ سے وہ سدا ایٹور (حاکم مطلق) اور سدا کمت (آزاد مطلق) بھی ہے' نہ کوئی اس کے برابریا اس سے برتر ہے اور نہ کمی کو اس کے برابریا اس سے برتر قدرت حاصل ہے۔ کی کی قدرت اس سے فوق نہیں لے جا سکتی اور جس کو سب یر فوق ہے وہ خود ایشور ہی ہے تعنی جس میں غیر متناہی قدرت موجود ہو اسے ایشور کتے ہیں۔ اور اس کے برابر کی دو سرے کی قدرت نہیں ہو عتی۔ کیونکہ اگر دو ہمسر ہوں تو ان میں سے ایک کو سبقت دی جائے گ۔ ایعنی ان میں سے ایک جدید ہو گا۔ اور ایک قدیم اور ایک کے افغل ابت ہونے ہر دوسرا کمتر مانا جائے گا۔ کیونکہ دو چیزی ایک وقت میں برابر ہوں تو ان سے مقصد بورا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ضرور اختلاف طبعی واقع ہو گا۔ اس لئے جس کی قدرت افضل ہے اور جس کا کوئی ہمسریا شریک نہیں ہے ، وہ ایثور ہے۔ اور وہ جیو سے الگ ہے۔" (ویاس جی کی شرح سور ذکور یر)

## ایشور علیم کل اور سب کا گورو ہے

"اس ایٹور میں بے انتماعلم کا بیج ہے۔" (اوگ شامر ادھیائے 1- پاد 1- سور 25)

"گذشتہ موجودہ اور آئندہ ہونے والے تمام علم کا بیج یا نزانہ ہیئت مجموعی حواس کے اصلہ سے خارج ہے۔ اس میں کی و بیٹی پائی جاتی ہے۔ گر جس میں علم کا بیج درجہ غیر متمانی کو پنچا ہوا ہو تا ہے۔ اس کو مروگیہ (علیم کل) کہتے ہیں اس لئے جس میں انتما درجہ کا بیاں علم ہو اور جس نے علم کی حد انتمائی کو پالیا ہو وہی علیم کل اور جیو سے الگ بیاں علم ہو اور جس نے علم کی حد انتمائی کو پالیا ہو وہی علیم کل اور جیو سے الگ ایشور کملا تا ہے۔ یہ بات عام طور پر بطریق اختصار اور بطور قیاس لازی کی گئی ہے۔ اس کی ایشور کے خاص نام یا صفات وغیرہ کی

تحقیقات آگم یعنی وید کے ذریعہ سے کرنی چاہئے۔ اس ایشور کو اپنے ذاتی فاکدہ سے کچھ مطلب نہیں۔ بلکہ صرف جانداروں کی بہود اور بہتری مقصود ہے۔ یعنی اس کی یہ منشاء ہے کہ میں گیان (علم) اور دھرم کے اپدیش (ہدایت یا الهام) سے کلپ (10) اور پرلے اور مها پرلے میں تمام عالم کے جانداروں (پرش) کی بہودی اور بہتری (ادھار) کروں۔ چانچہ کہا ہے کہ علیم کل اور قدیم مطلق پرمیشور نے بوقت آفرینش عالم اپنی رحمت سے علم و معرفت کے خواہشند جیوؤں کے لئے منتر یعنی ویدوں کا اپدیش (الهام) کیا۔" (ویاس جی کے شرح سوتر ندکور پر)

"وہ ایٹور قدیم رشیوں کا بھی گرو یعنی تعلیم دینے والا ہے کیونکہ وہ وقت یا موت کے اصاطہ سے باہر ہے۔" (ایضا" سوتر 126)

"قدیم سے قدیم گرو بھی کال یعنی نمنگ اجل کا لقمہ ہو جاتے ہیں۔ گر پر میثور وقت کے احاطہ یا گرفت سے باہر ہے۔ اس میں زمانہ کو دخل نہیں۔ اس لئے وہ قدیم رشیوں کا بھی گرو ہے۔ وہ جس طرح اس کا کات سے پیٹھر علیم کل تھا بالیقین اس کا کات کے اخیر میں بھی ویسا ہی رہے گا۔" (ویاس جی کی شرح سوتر ذکور پر)

"ایشور پرتو (اوم) کا وا پید (مین) ہے گویا اس لفظ کا ایشور کے ساتھ وا پید (مین)

اور واچک (مین) یا پردیپ (چراغ) اور پرکاش (روشی) کا تعلق ہے۔ یمال (اوم اور ایشور کے درمیان) وا پید اور واچک کا لازی یا دوای تعلق ہے گویا (اوم) ایک علامت یا لفظ کے درمیان) وا پید اور واچک کا لازی یا دوای تعلق ہے گویا (اوم) ایک علامت یا لفظ ہے۔ جو ایشور کے ساتھ اپ لازی تعلق کو عیال کرتا ہے۔ جس طرح باپ اور بیٹے ک درمیان ایک فاص تعلق قربی ہے۔ جو رشتہ کی علامت یا نام سے ظاہر ہوتا ہے۔ (یعنی درمیان ایک فاص تعلق قربی ہے۔ جو رشتہ کی علامت یا نام سے ظاہر ہوتا ہے۔ (یعنی جب یہ کسی کہ) یہ اس کا باپ ہے (تو اس کا لازی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ) وہ اس کا بیٹا ہے۔ اس عالم کے علاوہ دو سرے عالموں میں بھی ان دونوں کے درمیان باعتبار وا پیہ اور واچک باہم تعلق رہتا ہے۔ اس بنا پر یہ علامت قائم کی ہے کیونکہ لفظ اور اس کے معنی کے باہمی تعلق کو آگم یعنی وید یا علم صرف و درمیان دوای تعلق کو یوگ سمجھتے ہیں۔ " درمیان دوای شمح ہوتہ نہور اور اوم) کے تعلق کو یوگ سمجھتے ہیں۔ " خو کے عالم جانتے ہیں۔ اور وا پی' واچک (ایشور اور اوم) کے تعلق کو یوگ سمجھتے ہیں۔ " دویاس جی کی شرح موتر نہ کور بر)

"اس (پرنو یا اوم) کاجپ (ورد) اور اس کے معنی پر غور کرنا چاہئے۔" (یوگ شاستر

ادھیائے 1- یاد 1- سوتر 28)

"پرنو (اوم) کاجپ اور اس نام سے مفہوم ہونے والے ایشور کا تصور کرنا چاہئے۔
یوگیوں کا چت اس پرنو کو جینے اور پرنو کے معنی یعنی ایشور کا وهیان یا تصور کرنے سے یکو
اور قائم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کما ہے کہ وید کو پڑھتے یا اوم کاجپ کرتے ہوئے یوگ میں
مشغول ہووے اور یوگ یا سادھی (مراقبہ) کی حالت میں اوم کا دھیان کرے۔ اس جپ اور
یوگ کے ذریعہ سے پرماتما کا گیان ہو جاتا ہے۔ (ویاس جی کی شرح سوتر ندکور پر)
اب یہ بیان کرتے ہیں کہ ایبا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟

## ایاسنا (عبادت و ریاضت) کا کھل

"اس سے پر میشور کا گیان ہو تا ہے۔ اور تمام خلل دور ہو جاتے ہیں۔" (ایفنا" سوتر 29)

"جس قدر جسمانی و روحانی بیاریاں یا دیگر خلل ہیں۔ وہ سب ایشور کا وهیان کرنے سے جاتی رہتی ہیں اور ایشور کے سو روپ (ماہیت) کا بھی علم (درشن) ہوتا ہے۔ مثلاً (یہ علم ہو جاتا ہے کہ) ایشور محیط کل' پاک و بے لوث' جمالت وغیرہ کلفتوں سے آزاد' بے عدیل اور موت و حیات سے مبرا ہے۔ اور اس محیط کل ایشور کو عقل ہی سے جان کتے ہیں۔ الغرض یوگی لوگ ہی اس ایشور کو جان سکتے ہیں۔ اب آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ چیت (طبیعت) کو پریشان کرنے والے خلل کون سے ہیں؟

ان کے نام کیا ہیں؟ اور وہ کتنے ہیں؟ (ویاس بی کی شرح سوتر فدکور پر)

"ویادهی ستیان سننے برماد آلید اورت بھرانت درش البدھ بھو کمتو اور انو سنتو۔ یہ نو فلل حبت (طبیعت) کو پریثان کرنے والے اور یوگ میں رکاوٹ ڈالنے والے ہیں۔" (ایضا" سوتر 30)

"جت (طبیعت) کی پریثانی (و کثیب) یا خلل (انترایه) نو قتم کے ہیں۔ یہ جت کی ورتیوں میں بھی خلل نمیں آی۔ ورتیوں (حالتوں) پر اثر والتے ہیں آگر یہ خلل نہ ہوں۔ تو ورتیوں میں بھی خلل نمیں آگ۔ چت کی ورتیوں کو پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اب نو خلل آگے بیان کرتے ہیں۔"

ا- ویادهی یعنی (مرض) جمم کی دھاتو (خلط)، رس (خون) کے بگاڑیا خلل کو کہتے ہیں۔

2- ستیان ویت (طبیعت) کے بد خیالات میں جاتا ہونے یا برے کاموں میں سینے کو

کتے ہیں۔

- 3- سنتے یعنی (شک) دو دلی حالت یا دو پہلوؤں کو چھونے والے علم کو کہتے ہیں۔ مثلاً ایما علم کہ شاید اس طرح ہو اور شاید اس طرح نہ ہو۔"
  - 4- براد یعنی (غفلت) سادهی یعنی یوگ کی تدبیرنه کرنے کو کہتے ہیں۔"
- 5- آليه (كابل الوجودي) جمم اور طبيعت كے بھاري بن كي وجہ سے كام ميں جي نہ لكنے كوكتے بر-"
- 6- اورت- اس حالت کو کہتے ہیں۔ جس میں دیت (طبیعت) وشے (خط نفس) میں پڑکر آتما کو دنیا کے دام محبت میں پھنسا دیتا ہے۔
  - 7- بعرانت درش- النه يا جھوٹے علم کو کہتے ہيں-"
- 8- البدھ بھو کمتو' ساوھی (مراقبہ) کی بھوی (درجہ یا حالت) کے حاصل نہ ہونے کو کہتے ہیں۔"
- 9- انو سمیتو اسے کہتے ہیں کہ جس میں چت یوگ کی بھوی (درجہ مراقبہ) کو پہنچ کر اس حالت میں قائم ہونے سے ہی چت قائم ہونے سے ہی چت قائم ہو سکتا ہے۔"
- یہ نو چت (طبیعت) کے و کثیب (پریثانی) یوگ کے مل (ہارج) اور انتزایہ (ظلل) کملاتے ہیں۔" (ویاس جی کی شرح سوتر ندکوریر)

"و تشیب (پریشانی) کے ساتھ (1) وکھ (2) دور منیہ (3) انگم اے جیتو (4) شواس اور (5) برشواس پیدا ہوتے ہیں۔" (بوگ درشن ادھیائے 1- یاد 8- سوتر 31)

ا- دکھ تین قتم کے ہوتے ہیں۔ ادھیانمک (جسمانی تکلیف) ادھی بھوتک (وہ تکلیف جو دوسرے جانداروں سے پنچ) ادھی دیوک (دل و حواس کی بیقراری یا ناگهانی آفت) ان دکھوں سے تنگ ہو کر جاندار ان کے دور کرنے کی تدبیر و کوشش کرتے ہیں۔"

2- دور منید اس شورھ (پریشانی یا سراسیمگی) کو کہتے ہیں۔ جو خواہش یا مراد کے یورے نہ ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔"

3- اللم اے جیتو- جم کی لرزش یا رعشہ کو کہتے ہیں-

4- و 5- جب پران باہر کی ہوا کو اندر کھنچتا ہے۔ اس کو شواس (سانس) کتے ہیں اور جب اندر کی ہوا کو باہر نکالتا ہے۔ اس کو برشواس کتے ہیں۔" یہ و کثیب کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی جس کا چت پریثان ہو تا ہے۔ یہ ای پراثر کرتے ہیں، اور جس کا چت کیسو ہو تا ہے۔ اس پراثر نہیں کر سکتے۔ یہ سب یوگ کے دغمن ہیں۔ ان سب کو ویراگ (دل کو بدی سے ہٹا کر نیکی کی طرف لگانے) اور ابھیاس سے روکنا چاہئے۔ (ویاس جی کی شرح سوتر فہکور پر)

اب ابھیاس کی تعریف کرتے ہیں۔

ان کے دور کرنے کے لئے ایک تتو (ذات واحد) کا ابھیاس یا مثل کرے۔" (بوگ شاسر ادھیائے 1- یاد 1- سوتر 32)

طیعت کی پریثانی کو دور کرنے کے لئے ایک تتو (ذات واحد) میں جبت لگانے کا ابھیاس (مقق) کرنا جائے۔ جس مخص کا جیت ہر مضمون میں قائم ہو تا ہے اور جس کو کسی شتے کا صرف لحد بھر کے لئے خیال یا علم ہوتا ہے۔ اس کا جبت بیقرار رہتا ہے اور اس کو کلی کیموئی حاصل نمیں ہوتی۔ اگر جیت بیقرار ہو تو اس کو سب طرف سے روک کر ایک تتو (ذات واحد ليني ايثور) من قائم كرنا جائي- تب حيت يمو اور قائم مو جائ گا- اس طرح جیت ہر مضمون میں پھنسا ہوا یعنی پریشان نمیں رہتا۔ جو مخص ایک ہی قتم کے یا سلملہ خیال سے حیت کا کیمو ہونا مانتا ہے۔ اگرچہ اس کی کیموئی بہ شکل سلسل خیالات حت کا ایک خاصہ ہے تاہم وہ کیسوئی نہیں ہے۔ کیونکہ حبت کا تسلسل قائم نہیں رہتا۔ تسلسل (خیالات) جزوی علم یا خیال کا خاصہ ہے۔ اور تسلسل یا تو ایک ہی قشم کے علم یا خیال کا ہو تا ہے یا مختلف قتم کے علوم اور خیالات کا اگر ہر مضمون میں حیت کے سینے سے حیت کو کیسو مانا جائے تو اس صورت میں بریثان حیت ثابت نہ ہو گا۔ اس لئے یہ سمجمنا چاہے کہ ایک بی جت کی مضامین میں قائم ہوتا ہے۔ خواہ اس ایک جت سے مخلف خاصیتوں یا قسموں کے خیال یا علم پیدا ہوں۔ ایک کے دیکھے ہوئے کا علم یا خیال دوسراس طرح یاد رکھ سکتا ہے۔ اور ایک کے علم یا خیال سے حاصل شدہ اعمال کے نتیج کو دوسرا مخض س طرح بمول سكتا ہے۔ اگر ايها ہو تو سادھى حاصل ہونے كے بارہ ميں دودھ اور گوہر کی مثل (١١) صاوق آ جائے گی۔ اگر (ہر مضمون کے لئے) جدا جدا جت مانے جاویں تو آتما کے ذاتی علم یا تجربہ (انوبھو) کے خلاف ہے۔ کیونکہ (یہ کنے میں آیا ہے کہ) جو میں نے دیکھا تھا' اس کو چھوٹا ہوں۔ اور جس کو چھوا تھا' اس کو دیکھتا ہوں۔ قطعی مختلف چتوں میں ایک مشترک علم حاصل کرنے والے کے سارے پر لفظ "میں" کس طرح قائم رہتا ہے؟ علم و ذاتی تجربہ سے ایبا معلوم ہو تا ہے کہ بیہ واحد آتما ہی اس لفظ "عیں" کا مشار الیہ ہے پر کیکش پرمان (علم الیقین وغیرہ ولاکل) کے مقابلہ میں دوسرے پرمان کو وقعت یا سبقت نہیں دی جا سکتے۔ کیونکہ باتی اور پرمان پر ٹیکش پرمان ہی کے سارے سے چل سکتے ہیں۔ اس لئے ایک ہی چت بہت سے مضامین (12) میں قائم ہو تا ہے۔ جس کا بیان تر تیب وار اس شاستر میں کیا جاتا ہے۔" (ویاس جی کی شرح سوتر ذکور پر)

"میتری (محبت) کرنا (رحم) برتا (خوشی) ا بیکٹا (13) (استغنائی) (ترتیب وار) سکھ 'دھ ' نیکی اور بدی کے مقام پر کرنے سے چت کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔" (بوگ شاستر ادھیائے ۱- یاد ۱- سوتر 23)

"یعنی جو جاندار سمھی ہیں۔ ان سے دوستی اور جو دکھی ہیں ان پر رحم اور بنیہ آتما (نیکی) ہیں۔ ان کو دکھ کر خوشی اور پائی آدمی کے ساتھ استغنائی روسی برتا چاہئے۔ ایسا کرنا علی دھرم ہے اور اس سے چت خوش ہوتا ہے۔ چت کے خوش ہونے سے کیسوئی اور طبیعت کا قرار حاصل ہو جاتا ہے۔" (دیاس جی کی شرح سوتر ندکوریر)

"يا يران كو بابر بهينك يا اندر روك سے حيت خوش مو آ ہے" (ايسنا" سوتر 34)

"اندر کی ہوا کو بطریق خاص زور کے ساتھ ناک کے دونوں سوراخوں میں باہر نکالنا (پرچھردن) اور پھر اس کو اندر روکنا (ودھارن) پرانا یام کملا آ ہے۔ ایسا کرنے سے ول ٹھیر جا آ ہے۔" (ویاس جی کی شرح سوتر ندکوریر)

"جم کے اندر کے پران (ہوا) کو مثل استفراغ زور سے باہر نکال کر جمال تک طاقت ہو باہر روکنے سے حیت یکسو ہو جاتا ہے۔"

''یوگ کے آٹھ انگوں (مدارج) کے حصول سے ناپاکی دور ہو کر گیان (علم و معرفت) کی روشنی اور ودیک (حق و ناحق کی تمیز) ترقی پاتی ہے۔'' (یوگ درشن ادھیائے ۱- باد 2-سوتر 28)

اپاسنا یوگ کے قواعد پر عمل کرنے سے رفتہ رفتہ ناپاکی یعنی جمالت دور ہو جاتی ہے اور گیان کی ترقی ہو جاتی ہے۔ یمال تک کہ موکش حاصل ہو جاتی ہے۔"

### یوگ کے 8 درجے

"يم' نيم' آس' برانا يام' برتيابار' وهارنا' وهيان اور سادهي- يه يوك ك آثه الك

(درج) ہیں۔" (یوگ درش ادھیائے 1- یاد 2- سوتر 29)

"ان میں سے یم یہ ہیں: اہنا سے استے یہ۔ برہم چریہ۔ ابرگرہ۔" (الیفا" اور 30)
"ان میں سے (ا) اہنا کی جاندار کو بالکل بھی بھی ایذا نہ دینے کو کہتے ہیں۔ باقی چاروں یم اسی پر مخصر ہیں۔ اگر اہنا پر پورا پورا عمل ہو جاوے تو اس سے باقی اور یموں کی بھی پوری پوری پابندی ہو علق ہے۔ چنانچہ کما ہے کہ اس برہم کو جاننے والے یوگی کی طرح جو بہت سے برتوں (عمدوں) کی پابندی کرتا ہے ان پاپوں کو جو بے خبری یا غفلت میں طرح جو بہت سے برتوں (عمدوں) کی پابندی کرتا ہے ان پاپوں کو جو بے خبری یا غفلت میں ہا کی وجہ سے ہوتے ہیں چھوڑ کر ایڈا اور پاپ سے خالی اہنا کے دھرم کو اختیار کرنا چاہئے۔

(2) سیہ اسے کتے ہیں کہ جیسا دل میں سچا علم ہو دیا ہی زبان سے کے جیسا دیکھا تا یا انوان (قیاس) کیا ہو دیا ہی اپنے دل میں رکھے اور اس کو زبان پر لاوے۔ دو سروں کو گیان دینے یا ہدایت کرنے کے لئے جو بات کے وہ چھل اور کیٹ سے خالی شک اور شبہ سے پاک اور پر معنی ہو۔ ہمیشہ ایسی بات کے کہ جس سے جانداروں کی بہود متعور ہو اور الی بات کی بات مول ہو تو اسے کچ نہیں کہ کتے۔ ایس کرنے سے پاپ ہی ہو تا ہے۔ کیونکہ ایسی بات صرف ظاہر میں نیک معلوم ہوتی ہے۔ ایسی بات بات کی خلاف ہے۔ ایسی باتوں سے نمایت سخت کشٹ (عذاب) نصیب ہو تا ہے۔ اس لئے خوب سوچ سمجھ کر ایسا بچ بولنا چاہئے 'جس میں سب جانداروں کا فائدہ یا بہودی شامل ہو۔

- (3) ظلاف قانون بطریق ناجائز دوسرے کی چیزیا مال کو لینا سید (چوری) کملا آ ہے اور ایسا نہ کرنے کو اسید کھتے ہیں۔ اسید سے حرص نہ کرنا بھی مراد ہے۔
  - (4) "بر بھریہ حفاظت منی اور شہوت کے مغلوب کرنے کو کہتے ہیں۔"
- (5) نفس پرسی، ونیا کے سامان کی فراہمی، ان کی حفاظت (کی فکر) اور ان کے فنا یا ضائع ہو جانے کے رنج کو ہنا کے برابر پاپ سجھنا اور ان میں نہ پھنٹا یعنی ان سے ول ہٹانا اپری گرہ کملا تا ہے۔" (شرح دیاس جی کی سوتر نہ کورہ بالا پر)

2- نيم

"نیم یه بین- شوچ- سنوش- تپ- سو ادهیائ- ایشور پرندهان" (یوگ درش

ادهیائے ۱- یاد 2- سوتر 32)

- (1) شوچ (صفائی) رو قتم کی ہوتی ہے باہیہ (بیرونی) آمھینز (اندرونی) پانی وغیرہ سے بیرونی اور رغبت اور نفرت و جھوٹ وغیرہ کے ترک کرنے سے اندرونی صفائی کرنی چاہئے۔" (2) دھرم کی یابندی کے ساتھ اپنا فرض ادا کر کے خوش ہونا سنتوش کملا تا ہے۔"
- (3) تپ سے بیہ مراد ہے کہ ہمیشہ دھرم کی پابندی رکھنی چاہئے۔ (خواہ کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو)
- (4) وید وغیرہ سے شاستروں کا پڑھنا' پڑھانا' پرنو (اوم) کاجب کرنا (اور اس کے معنی پر غور کرنا) سوادھیائے کہلا تا ہے۔''
- (5) اپنی آتما اور تمام دولت و حشمت کو ایثور کے سمرین (نذر) کر دینا ایثور پرندھان کملا تا ہے۔

## یم اور نیم کا کھل

یہ پانچ نیم- اپاسا یوگ (ریاضت کا دوسرا انگ (درجه) کملاتے ہیں اب یم اور نیم کا پھل (ثمرہ) میان کرتے ہیں-

- (1) آہنا کا پھل۔ "جب انسان اہنا کے دھرم میں قائم ہو جاتا ہے۔ تب اس کے دل سے دشنی کا خیال قطعی چھوٹ جاتا ہے بلکہ اس کے سامنے یا اس کی صحبت سے دوسرے بھی دشنی چھوڑ دیتے ہیں۔" (یوگ درشن ادھیائے 1- یاد 2- سوتر 35)
- (2) سید کا کھل۔ "جب انسان بھشہ کے بولتا ہے اور کے ہی پر عمل کرتا ہے۔ تب وہ جو نیک کام کرتا یا کرتا جا اس میں بھشہ کامیاب ہوتا ہے۔" (ایضا" سوتر 36)
- (3) استے یہ کا کچل۔ "جب انسان سیچ دل سے چوری کو چھوڑ دیتا ہے۔ تب اس کو تمام عمدہ سامان (راحت) حاصل ہو جاتا ہے۔" (ایضا" سوتر 37)
- (4) بر بچریہ (14) کا پھل۔ ''جو مخص بر بچریہ پر پورا پورا عمل کرتا ہے۔ اس کی طاقت نمایت درجہ بڑھ جاتی ہے اور اس کو جسم اور عقل کی صحت و ترقی سے بڑا آئند ہوتا ہے۔ "
- (5) اپرگرہ کا کھل۔ "جب انسان ط نفس کو ترک کر کے حواس پر قابو پا لیتا ہے تب اس کے دل میں ہر دفت مستقل طور پر اس بات کا خیال قائم رہتا ہے کہ کہ میں کون

ہوں؟ کمال سے آیا ہوں؟ اور مجھے کیا کرنا چاہئے کہ جس سے میری بہبود ہو۔" (ایعنا" سوتر 39)

(6) شوچ کا کھل۔ "اندرونی اور بیرونی صفائی سے یوگی کو یہ کھل ملتا ہے کہ وہ دو سرول کے جسم کو پھیان لیتا ہے۔ اور دو سرول کے میلے جسم سے اپنا جسم ملانے سے پر ہیز کر تا ہے۔" (یوگ درشن ادھیائے 1- یاد 4- سوتر 40)

اس کا بیہ بھی کھل ہے کہ "اس سے انته کرن (باطن) کا تزکیہ ول کی بشاشت اور کیموئی واس کی مغلوبی اور آتما میں علم کا نور اور حصول معرفت کی قابلیت پیدا ہوتی ہے۔ (ایسنا" سوتر 41)

(7) سنتوش کا کھل۔ "سنتوش (صرو قناعت) سے نہایت اعلیٰ درجے کا سکھ ملتا ہے۔ یعنی موتش تک حاصل ہو جاتی ہے۔" (ایفنا" سوتر 42)

(8) تپ کا پھل۔ "تپ سے جمم اور حواس کی ناپاکی زاکل ہو جاتی ہے اور انسان ہمیشہ مستعد' مضبوط اور تندرست بنا رہتا ہے۔" (ایضا" سوتر 43)

(9) سوادھیائے کا پھل۔ "سوادھیائے سے اشٹ دیو تا یعنی پر میشور کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس کی مربانی سے آتما کی صفائی' سچائی کی پابندی' محنت' تدبیر اور محبت و ملساری کی عادت سے جیو' جلد کمتی کو حاصل کرتا ہے۔" (ایسنا" سوتر 44)

(10) ایثور پرندھان کا کھل۔ ایثور پرندھان سے اپانا (عبادت) کرنے والا انسان سے سادھی (مراقبہ) کے درجہ کو حاصل کر سکتا ہے۔" (ایضا" سوتر 45)

### 3- آس اور اس کا کپل

"ان مدارج (یوگ) میں سے بے حرکت سکھ سے بیٹھنا یعنی آئ تیرا انگ (درجہ) ہے۔" (ایضا" موتر 46)

مثلاً بدم (15) آن ور آن بهدر آن سوسک آن وند آن سوپ آشریه آن اور استریه آن بریک آن وند آن سوپ آشریه آن با جس پریک آن کرونج شدن استی شدن او شرط شدن سم سستمان اور ستر سکھ آن یا جس طرح سکھ سے بیٹھ سکے وغیرہ۔" (شرح ویاس جی کی سوتر ذکور پر)

اختیار ہے کہ چاہے پدم آس وغیرہ لگائے یا جیسی خواہش ہو ویا آس رکھ۔" اس سے دوندوں پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔" (یوگ درشن ادھیائے 1- پاد 2- سوتر "گری مردی وغیرہ (قدرتی باہم متفاد دو دو) حالتوں کو دوندو کہتے ہیں۔ آس کے جم جانے سے یہ غلبہ نہیں یا سکتے۔" (شرح دیاس بی سوتر ندکور بر)

### 4- برانا يام

"آئن لگا کر شواس اور پرشواس دونوں کی رفتار کو روکنا پرانا یام کملا آ ہے۔" (ایسنا" سوتر 49)

"جب اچھی طرح آن جم جائے۔ تو اس حالت میں باہر کی ہوا کو کھینچنا شواس اور اندر کی ہوا کو بند کرنا یا روکنا پرانا اندر کی ہوا کو باہر نکالنا پرشواس کملا تا ہے۔ اور ان دونوں کی رفتار کو بند کرنا یا روکنا پرانا یام (16) کملا تا ہے۔" (ویاس جی کی شرح سوتر ندکور پر)

آن کے ٹھیک ٹھیک قائم ہو جانے پر باہر اور اندر جانے والی ہوا کو ایک قاعدے کے ساتھ آہت آہت آہت مثق بردھا کر روکنا یا قابو میں کرنا یا اس کی رفتار کو بند کرنا پرانا یام کملا آ

"پھروہ یعنی (پرانا یام) دیش (مکان) کال (زمان) اور سکھیا (شار) کے لحاظ سے تقسیم کیا ہوا خواہ دراز ہو یا خفیف تین قتم کا ہوتا ہے۔ یعنی باہید۔ آ بھیتر اور سمجہ ورتی " رایضا" سوتر 50)

"جب سانس کو باہر نکال کر اس کو وہیں روک دیا جائے تو باہیہ پرانا یام کملا آ ہے اور جب سانس کو اندر لے کر اندر ہی روک دیا جائے۔ تو اس کو الحستر پرانا یام کتے ہیں اور تیسرا یعنی سمجہ ورتی پرانا یام وہ ہے جس میں دونوں کو روک دیا جائے۔ بار بار کوشش کرنے سے یہ مشق ہو جاتی ہے۔ جس طرح لال نے ہوئے پھر پر پانی گر کر سکڑ جا آ ہے۔ اس طرح دونوں سانسوں کی حرکت بھی کیکبار بند ہو جاتی ہے۔" (ویاس جی کی شرح سوتر فرور بر)

"بعض کو آہ عقل انسان الگلیوں سے ناک کے سوراخ کو بند کر کے پرانا یام کرتے ہیں۔ اہل دانش اس کو اچھا نہیں سجھتے، بلکہ اندرونی و بیرونی اعضاء کو متنقیم اور بے حرکت رکھنا چاہئے اور جب تمام اعضاء سیدھے اور نے ہوئے ہوں۔ تب سانس کو باہر نکال کر اس کو جمال تک ہو سکے وہیں روکنا چاہئے۔ یہ پہلا باہیہ برانا یام ہے۔ اس طرح اپانا

(عبادت) کرنے والے کے جم میں جو ہوا باہر سے اندر جاتی ہے۔ اس کو طاقت کے موافق اندر ہی روکنا چاہئے۔ یہ دوسرا الحیتر پرانا یام کملا تا ہے۔ اور جب انسان اندر اور باہر کے دونوں سانسوں کو یک لخت بند کر دیتا ہے۔ تب اس کو ستمحہ ورتی پرانا یام کہتے ہیں۔ یہ سب باتیں مثق سے حاصل ہو سکتی ہیں۔"

"بابیا محستر وشیاکشی چوتھا پرانا یام ہے۔" (یوگ درش ادھیائے 1- پاد 4- سوتر (51)

"مکان و زبان اور شار کے لحاظ سے باہر کے رخ نکلنے والے اور نیز اندر کی طرف جانے والے دونوں سانسوں کو زیادہ یا تھوڑی ویر دانشہ روکئے سے مثق بردھا کر رفتہ رفتہ ان دونوں کی رفتار کو بند کر دیتا چوتھا پراتا یام ہے۔ تیسرے پراتا یام میں وشے (حالت یا سانس کے رخ) کو خیال نہ کر کے رفتار بند کی جاتی ہے اور پھر شروع کر دی جاتی ہے۔ اور اس میں مکان و زبان اور شار کا لحاظ کیا جاتا ہے اور سانس لمبا اور خفیف بھی ہوتا ہے۔ گر چوتھے پراتا یام میں شواس اور پرشواس دونوں کی حرکت کو بند کر کے متواثر مشق کرنے سے دونوں کا خیال چھوڑ کر رفتار بند کی جاتی ہے۔" (ویاس جی کی شرح سوتر نہ کوریر)

گویا چوتھے پرانا یام میں اتی بات زیادہ ہے کہ اس میں دونوں طرف کی رفار بند کی جاتی ہے۔ مثلاً جو ہوا اندر سے نکل کر باہر جانا چاہتی ہے اس کو اور بھی دانستہ باہر کی طرف پھینکا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہوا باہر سے اندر کی طرف آتی ہو اس کو حتی المقدور اور بھی اندر ہی کی طرف کھنچ کر برابر وہیں روکا جاتا ہے۔ اس طرح متواتر مثل کرنے سے ان دونوں کی رفار بند ہو جاتی ہے۔ یمی چوتھا پرانا یام ہے۔ تیسرے پرانا یام میں باہر اور اندر روکنے کی مثل درکار نہیں ہے۔ بلکہ اس میں جمال پران ہوتا ہے۔ وہیں کا وہیں بار بار روکا جاتا ہے اس کی الی مثال ہے کہ جیسے کی بجیب و غریب شے کو دکھ کر انسان متحر ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے یا سکتے کے عالم میں (اندر کا سائس اندر اور باہر کا سائس باہر) رہ جاتا ہے۔ اس طرح تیسے کے برانا یام میں سائس جمال کا تباں رک جاتا ہے۔"

"تب (پراتا یام کے سدھ جانے پر) پرکاش (گیان یا نور) کے اوپر سے جمالت کا بروہ بٹ جاتا ہے۔" (یوگ درش ادھیائے ا۔ یاد 2- سوتر 52)

برانا یام کی مثل سے وہ جمالت کا بردہ جو سب کے دلوں میں موجود اور نتظم کل برمیشور کے نور و جلال اور سے ودیک یعنی حق و ناحق کی تمیز پر بڑا ہو آ ہے اٹھ جا آ ہے

یعنی جمالت فنا ہو جاتی ہے۔"

"اور من کو دھارنا کا درجہ حاصل کرنے کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے۔" (یوگ درشن ادھیائے 1 یاد 2 سوتر 53)

"رِانا یام کی مشق یعنی سانس کو اندر اور با ہر روکنے کے ذریعہ سے یہ درجہ حاصل ہو تا ہے۔" (شرح ویاس)

پرانا یام کی مش سے اپاسنا کرنے والوں کا ول برہم (پرمیشور) کے وصیان کرنے کی قابلیت حاصل کرتا ہے' اب برتیابار کو بیان کرتے ہیں۔"

## 5- پرتیابار اور اس کا کھل

"اپ اپ وشے (خط) سے ہٹ کر اندریوں (حواس) کا حبت (طبیعت) کی حالت یا ماہیت کے مطابق ہو جانا پرتیابار کملا آ ہے۔" (یوک درشن ادھیائے 1- یاد 2- سور 54)

جب چت قابو میں آ جا آ ہے اور پرمیشور کی یاد میں محو ہو کر کی دوسری بات کا دھیان تک نہیں کرآ۔ اس کو اندریوں کا پرتیابار (ضبط) کتے ہیں۔ لینی جس طرح چت پرمیشور کی ذات میں قائم ہو آ ہے' اس طرح اندریاں بھی اس کی تقلید کرتی ہیں۔ لینی چت کے قابو میں آ جاتے ہے تمام اندریاں قابو میں آ جاتی ہیں۔

"تب اس (برتیابار) سے اندریاں بالکل قابو میں آ جاتی ہیں۔" (ایسنا" سوتر 55)

پھراس کے بعد تمام اندریاں اپنے اپنے وشے (خط) سے الگ ہو کر بالکل قابو میں آ جاتی ہیں اور جب اپانا کرنے والا ایشور کی اپانا کرنے میں مشغول ہو تا ہے۔ اس وقت چت اور اندریاں بالکل ضبط میں رہتی ہیں۔"

#### 6- وهيان

''حیت کا کسی ایک مقام میں قائم ہو جانا دھارتا کملاتی ہے۔'' (بوگ درش ادھیائے 1-پاو 3- سوتر 1) ناف کے چکر یا ہروے کے کنول یا سریا ابروں کے پچ میں' ناک کی پھونگل یا زبان کی نوک وغیرہ مقاموں پرچیت کی ورتی (حرکت یا حالث) کو باندھنا یا قائم کرنا دھارتا کملاتی ہے۔''

### 7- وهيان

"اس حالت میں گیان کا ایک مرکز پر جمع یا قائم ہو جانا دھیان کہلا تا ہے۔" (ایسنا" سوتر 2)

"حالت نذکور میں جس شخ کا دھیان کیا جاتا ہے۔ گیان (علم و معرفت) اس پر یا اس میں قائم ہو جاتا ہے اور دریائے علم ایک ہی رخ میں زور کے ساتھ بہتا ہے۔ اس وقت کسی دوسری شخ یا بات کا خیال تک نہیں ہوتا۔ پس اسی کو دھیان کتے ہیں۔" (ویاس جی کی شرح سوتر نذکور پر)

#### 8- ساوهی

"وبی دھیان جب محض اس شے کا جس کا دھیان کیا جائے 'خیال ہو اور اپی حالت اس طرح محو ہو جائے کہ اپنے آپ کو بھول جائے سادھی نامزد ہو تا ہے۔" (یوگ درشن ادھیائے ا۔ یاد 3- سوتر 3)

وهیان اور سادهی میں یہ فرق ہے کہ دهیان میں دل کے اندر دهیان کرنے والے ا دهیان اور اس شخ کا جس کا دهیان کیا جائے تنوں کا خیال قائم رہتا ہے اور سادهی میں محض پرمیشور کی ذات اور اس کے سرور میں محو و مسرور ہو کر اپنے وجود سے بے خبر ہوا جاتا ہے۔"

### 9- سنيم كابيان

"ان تنيول كے يكم مونے كو سنيم كتے بيں-" (ايضا" سوتر 4)

"دیعنی جمال دھارنا" دھیان اور سادھی تینوں کیجا ہو جائیں 'اس کو سنم کہتے ہیں ایک ہی وشتے در اس شاستر میں ندکورہ بالا تین درجوں کی مجموعی اصطلاح سنیم رکھی گئی ہے۔" (شرح ویاس)

گویا سنم الاِسنا (عبادت کا نوال انگ (درجه) ہے۔"

## اپاسنا کے مضمون پر اپنشدوں کے حوالے

"پاپ میں بھنے ہوئے بیترار اور پریثان ول اور آشفتہ حال انسان کو پرمیشور نہیں مل سکتا۔ بلکہ وہ پرگیان (علم و معرفت) سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔" (کھ وتی 2- منتر 24) "جو انسان بڑا تپ (ریاضت) کرتے ہوئے اور پرمیشور پر یقین اور اس کے تھم کی پوری پابندی رکھتے ہوئے جنگل میں تزکیہ باطن میں مشغول ہو کر رہتے ہیں وہ عالم طبیعت کے قرار کو حاصل کر کے جھٹا سے گذارہ کرتے ہوئے سب قتم کے پاپ اور اوھرم سے چھوٹ کر سوریہ یعنی خاص پرانا یام کے ذریعہ سے اس پرمیشور کو پاتے ہیں۔ جولایزال 'محیط کل اور غیر متناہی ہے۔" (منڈک اپنٹد' منڈک ا۔ کھنڈ 2- منٹر 11)

"اس برہم پور یعنی ایشور کے مسکن ہردے (قلب) کے کنول میں جو خلا ہے۔ اس میں آگاش ہے اس کے اندر ایشور کو کھوجنا چاہئے۔ اور اس کے وگیان (معرفت) کو حاصل کرنا چاہئے۔" (چھاندوگیہ 8- منتر1)

"اگر کوئی بید پوچھ کہ اس برہم پور ہردے کول میں جو خلا اور اس میں آکاش ہے۔؟ اس کے اندر کیا چیز ہے، جس کو کھوجا جادے یا جس کا وگیان (معرفت) حاصل کیا جادے۔؟ " (چھاندوگیہ انبشد برپاٹھک 8- منتر 2)

''اس کو یہ جواب دیتا جاہئے کہ جیسا یہ (بیرونی) آکاش ہے دییا ہی ہردے (قلب) کے اندر بھی آکاش ہے اس ہردے آگاش کے اندر روشنی' عضر خاکی' آگ' ہوا' سورج' جاند' بجلی' ستارے اور کل (محسوس) و غیر محسوس کا نکات موجود ہے۔" (ایضا" منٹر 3)

"تب اگر کوئی کے کہ اگر اس برہم پور میں یہ تمام اشیاء اور تمام عناصر اور تمام خواہشیں موجود ہیں۔ تو جس وقت یہ (جسم) برمعاپے کی حالت کو پنچتا ہے۔ اور فنا یا زائل ہو جاتا ہے تو اس وقت کیا باتی رہ جاتا ہے۔؟" (ایسنا" منتر 4)

"اس کو یہ جواب دینا چاہئے کہ اس (جمم) بوڑھا ہو جانے سے وہ بوڑھا نہیں ہو تا۔
اور نہ اس کے مرنے یا قل ہونے سے وہ مرآ یا قل ہو تا ہے اس برہم پور میں وہ الیزال
ایشور تمام خواہشوں کو پورا کرنے والا' سب کا آتما' سب قتم کے پاپوں سے منزہ' برھاپ
رنج اور کھانے پینے وغیرہ کی خواہشوں سے مبرا' تجی خواہشوں اور سے ارادے والا موجود
ہے۔ پرلے (فتاء عالم) کے وقت تمام مخلوقات اس آکاش میں سا جاتی ہے اور اس پرمیشور
کے علم سے اپانا کرنے والے اپنی سب مرادوں کو پاتے ہیں اور جس ملک یا سر زمین کی
انہیں خواہش ہوتی ہے۔ اس جگہ بدا ہوتے ہیں۔" (17) (الینا" منتر کی)

سکن اور نر گن اپاسنا

اپاسنا دو قتم کی ہوتی ہے۔ سُن اور نرسمن مثلاً "سپریگا چھر مکایم" الخ (مجر دید

ادھیائے 4- منتر 8) میں شکر (صاحب قدرت) اور شدھ (پاک) وغیرہ (صفات سے) ایشور کی سکن اپاسنا ہوتی ہے اور اس منتر میں اکایم (غیر مجسم) اور نم (جراحت سے مبرا) اساورم (رگ وریشہ سے منزہ) وغیرہ (صفات سے) ایشور کی نرگن اپاسنا مراد ہے۔"

ای طرح ''ایکو دیواسر وبھو تیشو گوڑھا'' الخ (شوتیا شوتر اپشدر ادھیائے 6- منتر ۱۱)
میں واحد اور نور مطلق وغیرہ صفات ہے کئ اپاسنا بھی کی جاتی ہے۔ گویا علیم کل وغیرہ صفات سے موصوف ایشور کو گئ کتے ہیں اور جمالت وغیرہ کلفتوں اور ماپ تول' دوئی وغیرہ شار' آواز' لمس' صورت' ذاکقہ اور بو وغیرہ گئوں سے مبرا ہونے کی وجہ سے اس کو زگن کتے ہیں۔ مثلاً پرمیشور علیم کل' محیط کل' حاکم مطلق اور مالک کل وغیرہ ہے۔ اس طرح ( گن) پرمیشور کی اپاسنا کی جاتی ہے اور اس طرح وہ ایشور غیر مولود' بے جراحت غیر مجسم' شکل و صورت سے منزہ' جمم کے تعلق سے آزاد اور شکل' ذاکقہ' بو' لمس'شار اور مقدار وغیرہ گئوں سے مبرا ہے ہی اس کی نرگن اپاسنا بجھنی چاہئے۔ اس لئے جو جابال لوگ مقدار وغیرہ گئوں سے مبرا ہے ہی اس کی نرگن اپاسنا بجھنی چاہئے۔ اس لئے جو جابال لوگ الیا خیال کرتے ہیں کہ جمم کے اختیار کرنے سے ایشور گن اور جمم کے چھوڑ دینے سے نرگن ہو جاتا ہے۔ یہ وید اور شاستروں کی شادت کے خلاف ہے۔ اور نیز عالموں کے علم و تجربہ کے برعکس ہے۔ اس لئے تمام آدئمیوں کو ایسی نفنول باتیں بھیشہ چھوڑ دینے چاہئیں۔ "تجربہ کے برعکس ہے۔ اس لئے تمام آدئمیوں کو ایسی نفنول باتیں بھیشہ چھوڑ دینے چاہئیں۔"

#### باب: 14

## مکتی (نجات) کا بیان

بطریق بالا (1) پرمشور کی اپاسنا (عبادت) کرنے سے جہالت اور ادھرم یعنی پاپ کا چلن دور ہو جاتا ہے اور سچے علم و معرفت اور دھرم کی ترقی ہو کر جیو کمتی حاصل کرتا ہے۔ اس مضمون پر یوگ شاستر کے حوالے درج کئے جاتے ہیں۔"

### 1- بروئے درش بائے

"ادویا" اسمتا" راگ وویش اور ابھنویش بیا پنج کلیش (کلفتیس) ہیں۔" (بوگ درش۔ ادھیائے ا۔ یاد 2- سوتر 3)

"ان میں سے ادویا (جہالت) باقی چار کیشوں کی ماں ہے۔ جو علم سے بے بسرہ جیووں کو (جہالت کے) اندھرے میں ڈالے اور جینے مرنے کے دکھ میں پھنسائے رکھتی ہے۔ گر جب عالم اور نیک باطن عابد اس جہالت کو سے علم سے دور کر دیتے ہیں۔ تب وہ کمتی کو نصیب ہوتے ہیں۔" (ایعنا" سوتر 4)

## بانچ کلیشول سے چھوٹ جانا کمتی ہے

"فانی کو غیر فانی اور ناپاک کو پاک ' دکھ کو سکھ اور اناتم (غیر ذی روح یا غیر ذی شعور) کو آتم (ذی روح یا ذی شعور) سمجھنا اوویا (جمالت) کملاتی ہے۔" (ایفنا" سوتر 5)

ذروں سے مل کر بنے ہوئے اجسام اور دنیاؤں کو غیر فانی سمجھنا اور ایشور جیووں اور دنیا کی علت ادی یعنی پر کرتی کریا (نعل) و فاعل 'صفت و موصوف' دھرم (عرض) اور دھری (جو ہر) جو غیر فانی اشیاء ہیں' اور جن کے درمیان دوای تعلق ہے' ان کو فانی یا عارضی سمجھنا جمالت کا پہلا جزو ہے۔ بول و براز کے ظرف اور بدیو و غلاظت سے معمور جمم کو پاک سمجھنا یا تالب' باول' کو کیں اور ندی وغیرہ کو تیرتھ یا پاک جگہ اور پاپ چھڑانے والا مانا'

چرنامرت (وہ پانی جس میں پاؤل دھوئے گئے ہول) پینا اور الکاوٹی وغیرہ جھوٹے برت رکھ کر ناحق بھوک اور پیاس کی تکلیف سمنا' ملائم چیزوں کے چھوٹے اور حظ نفس میں جاتا ہونے وغیرہ الیی ناپاک باتوں کو پاک سمجھنا اور سے علوم' راست گوئی' دھرم' نیک صحبت' پرمیشور کی عبادت' ضبط حواس اور عوام کو فائدہ پہنچائے' سب سے محبت کے ساتھ چیش آنے وغیرہ جیسے نیک اور پاک کاموں کو ناپاک سمجھنا جمالت کا دوسرا جزو ہے۔ اسی طرح نفس پرسی' شہوت' غصہ' لالجے' دنیا کی محبت' رنج' حمد اور دشمنی وغیرہ دکھ کی باتوں سے سکھ ملنے کی امید رکھنا اور ضبط حواس' بیغرض ہونا' دل کو قابو میں رکھنا' صبر و قناعت' تمیز نیک و بد' خوشی' پیار اور دوستی وغیرہ سکھ کی باتوں میں دکھ سمجھنا جمالت کا تیسرا جزو ہے۔ اسی طرح جڑ فیرز کی روح یا غیر ذی روح یا غیر ذی شعور) کو چیش (ذی روح یا ذی شعور) سمجھنا اور اس کے بر عکس رغیر نو کو جڑ سمجھنا جمالت کا چوتھا جزو ہے ان میں بھینے ہوئے جانل بھیشہ بندھن میں پڑے رہتے ہیں۔ اور جب تک علم کے ذریعہ سے جمالت کو دور نہیں کرتے۔ بندھن سے چھوٹ رہتے ہیں۔ اور جب تک علم کے ذریعہ سے جمالت کو دور نہیں کرتے۔ بندھن سے چھوٹ رہیں نہیں یا سکتے۔"

''جیو اور بدهی (عقل) کو ایک سمجھنا اور غرور و نخوت سے اینے آپ کو برا سمجھنا وغیرہ اسمتا کملاتی ہے۔'' (یوگ درش ادھیائے ا۔ یاد 2- سوتر 6)

سے علم و معرفت سے غرور و نخوت وغیرہ دور ہو جاتے ہیں۔ پھراس کے بعد گنوں کے حاصل کرنے کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ "ونیا کی ظاہری راحت کی خواہش کو جس کا اثر سرتی (حافظ) میں جنمول سے قائم ہے راگ کہتے ہیں۔" (ایونیا" سوتر 7)

جب انسان کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ ملاپ کا نتیجہ جدائی اور جدائی کا انجام ملاپ ہے اور عروج کے بعد زوال اور زوال کے بعد عروج ہوتا ہے۔ تب راگ یعنی ہوا و ہوس دور ہو جاتی ہے۔"

"جس چیزیا بات کو پہلے تجربہ کیا ہو (2) اس پر اور اس کی تدابیر پر غصہ آنا دویش کملا تا ہے۔" (ایضا" سوتر 8) راگ کے دور ہونے پر یہ بھی جاتا رہتا ہے۔

"ہر جاندار چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ جسم کے ساتھ قائم رہوں یعنی کبھی نہ مروں اس کو ابھنویش (خوف مرگ) کہتے ہیں۔ بیہ عالم و جاہل اور ادنیٰ سے ادنیٰ جانور میں برابر پایا جاتا ہے۔" (ایصنا" سوتر 9)

مرنے کا خوف چھلے جنم کے تجربہ سے ہوتا ہے۔ اس سے گذشتہ جنم بھی ثابت ہوتا

ہے۔ کیونکہ چھوٹے چھوٹے کیڑے اور چیونی وغیرہ جاندار بھی ہیشہ مرنے سے ڈرتے ہیں۔ جب جیو پرمیشور اور پرکرتی (دنیا کی علت مادی) کو غیر فانی اور ذروں سے مل کر بن ہوئی اشیاء کے اتصال اور انفسال کو فانی سمجھ لیتا ہے۔ تب سے کلیش بھی دور ہو جاتا ہے۔ ان کلیشوں کے دور ہو جانے پر جیوکی کمتی ہو جاتی ہے۔"

"جب جمالت وغیرہ کلفتیں دور ہو کر علم جیسے نیک اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ تب جیو تمام بندھنوں اور دکھوں سے چھوٹ کر کمتی کو حاصل کرتا ہے۔" (ایضا"۔ سوتر 25)

''ویراگ بینی پاپ کے چھوڑنے اور تمام کلفتوں اور عیبوں کی جڑ بینی جمالت کے فنا ہونے سے کمتی حاصل ہوتی ہے۔'' (بوگ ورشن ادھیائے 1- یاد 3- سوتر 43)

"ستو- یعنی عقل اور پرش (یعنی جیو) دونوں کے بے لوث اور پاک ہونے سے کمتی افعیب ہوتی ہے۔" (ایفنا"- سوتر 53)

"تمام عیبوں سے آزاد ہو کر جب آتما علم و معرفت کی طرف رجوع ہوتی ہے۔ تب چت کیولیہ موکش (نجات) کے سنسکار (اثر و خیال) سے معمور ہو جاتا ہے۔" (یوگ درش ادھیائے 1- یاد 4- سوتر 26)

"پركرتى (علت مادى) كے ستو (عقل افزاء) وج (متحرك يا جوش افزاء) اور تم (مفلت آور يا مجبول) گنوں (صفات) اور ان كے تمام مركبوں سے پثارتھ (محنت و تدبير) كے ساتھ چھوٹ كر جب آتما ميں وگيان (علم و معرفت) اور شدهى (پاكيزگ) قائم ہو جاتى ہے اور جيو اپنى طبعى يا ذاتى قوتوں اور صفات ميں قائم ہو كر پرميشوركى بے عيب ذات پاك كى معرفت سے معمور اس كے نور سے منور راحت اعلى سے مرور ہو جاتا ہے تب اسے كوليہ موكش كتے ہيں۔" (يوگ درش ادھيائے 1- پاد 4- سوتر 34)

"اب ای مضمون پر نیائے شاستر کے حوالے درج کئے جاتے ہیں۔"

" ستحیا گیان لینی جمالت کے دور ہونے سے جیو کے تمام دوش (عیب) دور ہو جاتے ہیں۔ پھر عیب کے دور ہو جاتا ہے۔ جس بیس۔ پھر عیب کے دور ہو نے سے ادھرم اور نفس پرسی وغیرہ کا خیال دور ہو جاتا ہے۔ جس کے دور ہو جانے سے پھر جنم نہیں ہوتا۔ اور جنم کے نہ ہونے سے تمام دکھ بالکل معدوم ہو جاتے ہیں۔ دکھوں کے مث جانے سے موکش لینی پرمیشور کے قرب میں پرم آنند (راحت اعلیٰ) عاصل ہوتا ہے۔ اس کو موکش کہتے ہیں۔" (نیائے درشن ادھیائے 1۔ آہک۔ ا۔ سوتر 2)

"سب قتم کی رکاوٹیس لیعنی مرادوں یا خواہوں کے بورا نہ ہونے اور دوسرے کی آبعداری کو دکھ کتے ہیں۔" (ایضا" سوتر 21)

"وکھ کے بالکل (3) مث جانے اور پرمیشور کی ذات عین راحت میں آئد پانے کو موکش کتے ہیں۔" (ایھنا" سوتر 22)

"دیاس جی کے والد دادری آجارہ (پراشرجی) ایا مانتے ہیں کہ جیو کمتی کے اندر شدھ (پاک) من (دل) کے ساتھ پرمیشور کے پرمانند (راحت اعلیٰ) میں رہتا ہے۔ اور اندریاں (حواس) وغیرہ اور کوئی شئے نہیں رہتی۔" (دیدانت درشن ادھیائے 4۔ یاد 4۔ سوتر 10)

ویاس بی کے شاگرہ خاص جیمنی بی کا قول ہے کہ جس طرح موکش میں من رہتا ہے۔ اس طرح شدھ لینی نیک اور پاک ارادوں سے معمور کارن شریر (علت مادی صورت جسم) پران (نفس) وغیرہ اور نیز اندریوں (حواس) کی پاک قوت (4) قائم رہتی ہے۔" (ویدانت درشن ادھیائے 4- یاد 4- سوتر 11)

"ودرین یعنی ویاس بی کمتی میں بھاؤ (قائم رہنا) اور ابھاؤ (فائب ہونا) دونوں مانتے ہیں۔ یعنی ان کی رائے میں کلیش (کلفت) جمالت اور ناپاکی وغیرہ عیب بالکل زائل ہو جاتے ہیں۔ اور راحت اعلیٰ کے ساتھ ساتھ علم و معرفت پاکی وغیرہ تمام نیک گن قائم رہتے ہیں۔ مثلاً بان پر سے آشرم (عالم صحرا نشینی) میں بارہ دن کا ورت کیا جاتا ہے۔ جس میں بہت تھوڑا کھایا جاتا ہے۔ جس سے بھوک قدرے رفع ہو جاتی ہے اور قائم بھی رہتی میں بہت طرح موکش میں پاک قوتیں قائم رہتی ہیں اور ناپاک قوتیں جاتی رہتی ہیں۔" رایسنا" سوتر 12)

"جب من (دل) پانچول گیان اندریول (قواء احساس باطنی) سمیت پرمیشور میں قائم ہو جاتا ہے اور بدھی (عقل) گیان کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرتی اس کو برم گی لینی موکش کتے ہیں۔" (کھ اپنشد۔ ولی 6- منز 10)

"اندریوں کی پاکیزگی اور قرار کی حالت کو عالم یوگ کی دھارنا (یوگ کا چھٹا درجہ مانتے ہیں۔ جب انسان اپاسٹا (عبادت) کے ذریعہ سے پرمیشور کو پاکر تمام عیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تب ہی وہ موکش کو نصیب ہوتا ہے۔ اپاسٹا یوگ (عبادت اللی) پاکیزگی اور نیک اوساف کو پیدا کرنے والا اور تمام ناپاکی عیوں اور کھوٹے گنوں کو دور کرنے والا ہے۔" (الشا" منتر 11)

"جب انسان کا ول تمام برے کاموں کو چھوڑ کرپاک ہو جاتا ہے۔ تب وہ امرت لینی موکش کو حاصل کر کے برہم کے ساتھ آئند میں رہتا ہے۔" (ایضا"۔ منتر 14)

"جب انیان کے ول کی گانھ لینی جمالت وغیرہ کے تمام بندھن کٹ جاتے ہیں۔ تب وہ کمتی پاتا ہے اس لئے سب کو میں ہدایت ہے کہ اس موکش کو حاصل کریں۔" (ایفنا" منتر 15)

## مكتي ميں پاک قوتيں قائم رہتی ہيں

"جب موکش میں جم اور الات احساس نہیں رہتے۔ تب وہ جیو آتما حواس اور ول کی پاک قوتوں سے آند کے کاموں کو دیکھا اور بھوگنا ہے کیونکہ اس وقت اس کے حواس اور دل روشن و منور ہو جاتے ہیں۔" (جھاندوگیہ اپنشد' برپاٹھک 8- کھنڈ 12- منتر 5)

"کتی پائے ہوئے جیو برہم لوک لیمی پرمیشور کو پاکر اُس کی اپاننا (عبادت) کرتے ہوئے اس کے سارے رہتے ہیں اور جس مقام پر چاہتے ہیں جاتے ہیں۔ ان کے لئے کمیں رکاوٹ نمیں ہوتی۔ ان کے تمام ارادے پورے ہوتے ہیں اور وہ کس بات میں ناکام نمیں رہتے۔ اس لئے جو انسان ذکورہ بالا طریق سے پرمیشور کو سب کا آتما جان کر اس کی عبادت کر آ ہے وہ اپنی تمام مراووں کو حاصل کر آ ہے پرجابی (پرمیشور) نے یہ ہدایت سب جیوؤں کے لئے (ویوں (5) میں) کی ہے۔" (چھاندوگیہ انیشد۔ پریاٹھک 8۔ کھنڈ 12- منتر 5)

"جو پرمیشور آتما کے اندر موجود اور دل کے حال کو جانے والا اور منتظم کل ہے۔ ای کو برہم کہتے ہیں۔ اور وہی امرت لینی موکش سو روپ (عین نجات) ہے۔ وہ سب کا آتما ہو اور اس کا کوئی آتما نہیں۔ میں اس خلوقات کے مالک و محافظ کے ہر جگہ تھیلے ہوئے دربار میں باریاب ہوں۔ میں اس دنیا میں پورے عالم براہمنوں اور شنرور کشریوں اور اہل حرفت ویشیوں کے درمیان نامور ہوں۔ اے پرمیشور! میں نیک نامی میں نام پاکر آپ تک بہنچنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے فضل و کرم سے جمھے اپنے قرب میں قبول کیجئے۔" (ایسنا" کھنڈ

"کتی کا راستہ نمایت لطیف ہے۔ اس کے ذریعہ سے تمام دکھوں سے با آسانی پار ہو سکتے ہیں۔ یہ راستہ قدیم ہے۔ مجھے یہ راستہ ایٹور کی عمایت سے حاصل ہوا ہے۔ تمام عبول اور دکھوں سے آزاد صاحب عقل و ہوش برام یعنی وید اور پر میشور کو جانے والے

انسان تدبیر و محنت سے تمام و کھوں کو مغلوب کر کے عین راحت برہم لوک یعنی پرمیشور کو پاتے ہیں۔" (شت پھ براہمن کانڈ 14- اوھیائے 7- براہمن 4- کنڈ کا 8)

"اس کمتی کی حالت میں شکل (6) (سفید) نیل (آسانی) پنگل (زرد) ہرت (سز) اور لوہت (سرخ) گنوں والے مقامات (لوک) گیان (علم و معرفت) کے ذریعہ سے عیاں و روشن ہوتے ہیں۔ یہ موسش کا راستہ پرمیشور کا قرب حاصل ہونے پر ماتا ہے اور برہم کو جانے والا پرنور و جلال یا پاک اور نیکوکار انسان ہی اس موسش کے سکھ کو پاتا ہے۔" (شت پھر براہمن 14- اوھیائے 7- براہمن 4- کنڈکا 9)

"دو پرمیشور بران (نفس) کا بھی بران "آنکھ کی آنکھ اور کان کا کان اور ان کا ان لینی باعث حیات اور من (ول) کا بھی من ہے۔ جو عالم اس کو ٹھیک ٹھیک جانتے ہیں وہ قدیم و پاک برہم کو پاکر موکش کے سکھ کو بھوگتے ہیں۔ اور وہ سکھ دل ہی سے بھوگا جاتا ہے اور اس میں سکھ کے سوائے اور کوئی دو سری چیز یعنی دکھ نہیں ہوتا۔" (ایضا" کنڈکا) 18)

"جو محض ایک کی بجائے کی برہم (پرمیشور) مانتا ہے یا پرمیشور کو کی چیزوں سے مرکب سمجھتا ہے۔ وہ بار بار مرنے اور پیدا ہونے کے دکھ میں پڑتا ہے۔ کیونکہ وہ پرمیشور ایک ہی ہے اور بھیشہ عیب سے پاک اور محیط کل ہے۔ اس کو من (دل) ہی کے اندر دیکھ سےتے ہیں۔ کیونکہ وہ آگاش سے بھی زیادہ لطیف ہے۔" (الینا"۔ کنڈکا 19)

"پرمیشور ہر قتم کی ناپاکی یا بریشانی سے منزہ اور آگاش سے نمایت لطیف عیر مولود اور قائم بالذات ہے۔ عارف لوگوں کو چاہئے کہ اس کی معرفت سے اپنی عقل کو روشن کریں۔ عارف اس برہم کے جانے ہی سے براہمن کملاتے ہیں۔" (ایضا" کنڈکا 20)

"یاگیہ و کیہ جی (گارگی کو مخاطب کر کے) فرماتے ہیں کہ اے کارگ! پر میشور کو جانے والے برہمن اس کو فنا موٹے پن پتلے پن چھٹائی لائی چکنائی سایہ اندھیرے ہوا کہ آگاس تعلق آواز کس بو ذا نقم آگھ کان دل روشنی پران (نفس) منہ خام گور (خاندان) برھائے موت فوف شکل خلا سمٹاؤ نقدم کاخر اندرون اور بیرون ان سب باقوں سے منزہ مبرا اور موکش مو روپ (عین نجات) بتاتے ہیں۔ مجسم اشیاء کی طرح کوئی اس کو حاصل نہیں کر سکتا اور نہ وہ مثل اشیائے مجسم کسی کو محسوس ہو سکتا ہے۔ وہ حواس کے احاطہ سے باہر اور سب کا آتما ہے۔" (شت پتھ براہمن کانڈ 14- اوھیائے 6-کنڈکا 8)

اس ہست مطلق' عین علم اور عین راحت وغیرہ صفات سے موصوف پر میشور کو کمتی پائے ہوئے جیو ہی یا سکتے ہیں۔ اس کو پاکر جیو ہمیشہ سکھی رہتا ہے۔

"جو انسان ندکورہ بالا طریق سے گیان (علم و معرفت) کی گید اور اپ آتما کو پر میشور کی نذر کر تا ہے۔ وہ مکتی پاکر موکش کے سکھ میں رہتا ہے۔ جو انسان اس طرح پر میشور کے ساتھ متر تا (رابطہ و اتحاد) حاصل کرتے ہیں۔ ان کو اعلی راحت (بھدر) حاصل ہوتی ہے۔ اور ان کے پران (بذریعہ پراتا یام) ان کی عقل کو روش کرتے ہیں۔ اور کتی پائے ہوئے جیو اس نئے مکتی پانے والے انسان کو اپنے قریب آئند میں رکھتے ہیں۔ وہ اپنے علم سے باہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔" (رگ 8- 2-1-1) منتر ا)

"وبی پرمیشور ہمارا بندھو (دکھ کا منانے والا) اور جنتا (سب سکھوں کو پیدا کرنے والا اور پرورش کرنے والا اور تمام لوگوں اور پرورش کرنے والا اور تمام لوگوں دنیاؤں کو جانے والا ہے۔ عالم موکش یا کر ہمیشہ اس میں آئند یاتے ہیں اور تیسرے دھام لینی خالص ستو (نور علم) سے منور ہو کر ہمیشہ آزادی کے ساتھ سکھ میں رہتے ہیں۔" (یجر یعید۔ ادھیائے 32۔ منتر 10)

# جہاز اور غبارہ وغیرہ کے علم کابیان

مندرجہ ذیل منزوں میں علم صنعت (ثلب ودیا) کا بیان ہے۔ جماز کی سواری اور اس کے فوائد

"جس مخص کو دولت حاصل کرنے کی خواہش ہو (گر) وہ راحت و برورش کے سامان یعیٰ دولت یا فتح کو حاصل کرنے کے لئے علم طبیعیات (پدارتھ ددیا) کے ذریعہ سے اپنی خواہش کو پورا کرے اس کو چاہئے کہ زمین سے پیدا ہونے والی لکڑی و لوہے وغیرہ اشیاء سے جماز بنا کر آگ اور یانی کی طاقت سے سمندر میں چلائے اور اس کے ذریعہ سے مال و دولت پیدا کرے۔ اس طرح کرنے سے انسان کو اس قدر مال و دولت حاصل ہو تا ہے کہ وہ کھی بھوکا نہیں مرتا۔ کیونکہ محنت کا بھشہ نیک تیجہ ملتا ہے۔ اس لئے دوسرے برا عظموں میں جانے کے لئے بیشہ بری تدبیر و محنت سے سمندر کے اوپر جماز چلانے چاہیں جماز رانی كے لئے دو قتم كے سامان (اشون)كى ضرورت ہے۔ ايك ديو يعنى روشنى دينے والى چزيں مثلًا آگ وغیرہ۔ دوسرے یر تھوی سے یعنی زمین سے بیدا ہونے والی چیزیں مثلًا لوہا' آنیا' جاندی وغیرہ دھاتیں اور ککڑی وغیرہ کی اشیاء' ان دونوں سے جہاز وغیرہ سواریاں بنا کر دوسرے مکوں میں آرام کے ساتھ آمدورفت کرنی جا ہے۔ راج پرش (سرکاری حکام) اور یویاربول (تاجرول) اور نیز دیگر لوگول کے آرام کے لئے جو جو بحری سفر کا ارادہ رکھتے ہوں بذريعه جماز سمندر مي آمدورفت قائم كرني چاہے۔ نيز سامان ندكورہ بالاسے اور بھى كئي قتم کی سواریاں مثل غبارہ وغیرہ کے تیار کرنی ماہیس۔ انترکش (خلا بالاے زمین) میں سفر کرنے والول کو زمان (غباره) بنانا چاہئے۔ اور اس طرح ہر انسان کو بردی حشمت اور دولت حاصل كرنى جائي- جهازياني كے اثر سے بالكل محفوظ مونے جائيس- يعني ان ير نهايت چكا روغن

کرنا چاہئے ناکہ ان کے اندر پانی نہ بھر جائے اس طرح زمین پر چلنے والی سواریوں کے ذریعہ سے خشکی پر اور پانی میں چلنے والے جمازوں وغیرہ کے ذریعہ سے پانی میں اور انترکش میں چلنے والی سواریوں کے ذریعہ سے ہوا کے اندر سفر کرنا چاہئے۔ گویا ہر سہ فتم کے سفر کے لئے فدکورہ بالا تمین فتم کی سواریاں بنانی چاہئیں۔" (رگ وید۔ اشفک ا- ادھیائے 8- ورگ 8- منتر 3)

"گر-" تج مصدر سے علامت رک ایزاد کر کے بنا ہے۔ تج کے معنی ہنا (مارنا) بل (طاقت ہونا یا زور کرنا) آوان (لینا) اور نکینن (مکان میں بنا) ہے۔ اس لئے گر سے وہ مخص مراد ہے۔ جو دشمن کو مار کر اور اپنی قوت بازو سے فتح پاکر مال و دولت حاصل کرے۔ اور بذریعہ سواری ایک مقام سے دوسرے مقام کو پنچ۔

"اس منتر میں او ہتہ کی بجائے او ہتھ "تم آمدور فنت کرد۔" آیا ہے۔ لیعنی صیغہ کا بدل ہو کر بجائے غائب کے حاضر استعال کیا گیا ہے۔"

لفظ "اشون" كى بابت چند حوالے درج كے جاتے ہيں:-

## لفظ اشون کی تشریح

"روش اور لطیف دیو آؤل یعنی حرارت اور ہوا کو اشون کہتے ہیں۔ ان میں سے حرارت یا بجلی اور دھنجے نام کی ہوا سب جگہ محیط ہے۔ آگ اور پانی کا نام بھی اشون ہے کونکہ آگ روشنی کے ذریعہ سے اور پانی اپنے رس (ذا نقمہ) کے ذریعہ سے سب میں موجود اور سرایت کئے ہوئے ہے' اورن وابھ آچاریہ کی رائے ہے کہ تیزی اور حرکت پیدا کرنے والی ہوا' آگ اور پانی کو اشون کتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ روشنی یا حرارت اور زمین کا نام اشون ہے۔ اور بعض اشون سے دن اور رات اور بعض لوگ سورج اور چاند مراد لیتے ہیں۔" رزکت اوھیائے 12۔ کھنڈ 1)

## حرارت سے تیزی پیدا کرنے کا بیان

اشون سے جربھری اور تر پھری مراد ہیں۔ جربھری سے (غبارہ وغیرہ) کو بھرنے والی یا الفائے والی چنیں (یعنی آگ اور ہوا وغیرہ) اور تر پھری سے کاٹنے والی ضرب کرنے والی دھکا دینے والی یا خطکی و تری کی سواریوں میں حرکت یا رفتار کی تیزی کرنے والی چنیں مراد ہیں۔ لیعنی اس سے سمندر میں پیدا ہونے والے موتیوں کی مانند اون میج یعنی پانی سے پیدا

مونے والی دو چیزیں متر (ہائیڈروجن) اور درن (آسیجن) یا بھاپ بھی مراد ہیں۔"

"تین رات دن میں پانی سے بھرے سمندر کے پار یا خشکی اور انترکش (خلا) میں سے دور دور پنچانے والی نمایت تیز رفتار جماز و غبارہ وغیرہ سواریاں بنانی چاہئیں۔ جو (پینگ) سر توڑ تیزی سے چلیں۔ ان تین قتم کی جگہ (ہوا' پانی اور خشکی) میں جانے والی سو درجہ کی (یعنی نمایت تیز رفتار) سواریوں کے ذریعہ سے جن میں تیزی پیدا کرنے والے سولہ (۱) اوزار یا حرارت پنچانے کی نالیاں یا حرارت کے جمع رہنے کے خانے موجود ہوں تین قتم کے راستوں سے آرام کے ساتھ سفر کرنا چاہئے اس قتم کی سواریوں کا مصالحہ دو قتم کا ہوتا ہے۔ یعنی ایک حرارت پیدا کرنے والی آگ اور دو سری معدنیات ارضی۔ ان دونوں سے یہ سواریاں چلتی ہیں (یماں بھی پہلے منز کی طرح (او ہے) کی جگہ (او ہے) آیا ہے۔ یعنی ایشادھیانی ادھیائے 3۔ پاد 1۔ سوتر 85 کے بموجب ویدوں میں صیفہ کا تغیر و تبدل ہو جاتا اشٹادھیانی ادھیائے 3۔ پاد 1۔ سوتر 85 کے بموجب ویدوں میں صیفہ کا تغیر و تبدل ہو جاتا اشٹادھیانی ادھیائے 2۔ پاد 1۔ سوتر 85 کے بموجب ویدوں میں صیفہ کا تغیر و تبدل ہو جاتا اس لئے یماں ای قاعدہ سے بجائے غائب کے حاضر آیا ہے۔"

"مهابھاشیہ کے مصنف نے بھی اس بارہ میں ایبا ہی لکھا ہے الغرض خود رفار سواریوں کے بیان میں زیادہ تریمی دو قتم کی چزیں کار آمد ہوتی ہیں اس طرح سواریاں بنا کر اللہ و دولت اور ہر قتم کا عمدہ سامان راحت حاصل ہوتا ہے۔" (رگ وید اشٹک ا۔ ادھیائے 8۔ ورگ 8۔ منتر 4)

"اے انسانو! فرکورہ بالا طریق سے بنائی ہوئی سواریوں کے ذریعہ سے سندر یا انترکش (ظلا) کے اندر جن میں سے گذرنے کے لئے جماز یا غبارہ کے سوائے کوئی تھرنے یا بیضنے یا کپڑنے کا سمارا نہیں ہے۔ اپنے کاروبار کے سر انجام کے لئے سفر کرو اور آگ اور پائی (اشون) کی قوت سے دولت و حشمت پیدا کرو۔ اس قتم کی سواریاں عمدہ اور اعلیٰ اصول پر بنائی ہو کیں تیز رفتار اور نمایت کار آمد ہوتی ہے۔ ان جمازوں میں سینکڑوں ارتر یعنی چپو یا سمندر میں ٹھرنے کے لئے آئی لنگر اور زمین پر یا ہوا میں ٹھرنے یا موڑنے کی کل اور پائی کی تفاہ لینے کا آلہ ہونا چاہئے۔ یہ ارتر خشکی پر چلنے والی سواریوں اور نیز ہوا میں اڑنے والے غباروں میں لگانے چاہئیں اور تینوں قتم کی سواریاں سینکڑوں کلوں اور جوڑوں سے نمایت عمدہ اور مضبوط بنائی چاہئیں اور ان کے ذریعہ سے بھشہ پائیدار رہنے والی دولت و شمت عاصل کرنی چاہئے۔" (رگ وید۔ اشٹک 1۔ ادھیائے 8۔ منتر 8)

### بھاب کا بیان

"جس ذریعہ سے سامان راحت حاصل ہو سکتا ہو۔ا انسان کو بھیشہ اسی کے لئے کوشش کرنی چاہئے۔ آگ اور پانی کے ذریعہ سے جو سفید رنگ کی بھاپ (اشو) پیدا ہوتی ہے۔ علم صنعت کے استاد (ثلب ودیا ود) اس کے ذریعہ سے نہ کورہ بالا سواریوں میں رفتار کی تیزی پیدا کرتے ہیں۔ ان سے بھیشہ بردا بھاری سکھ حاصل ہو تا ہے۔ یہ قوت آگ اور پانی کے ذریعہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے انسان کو ان سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہئے۔ ان کی یہ طاقت جو سکھ دینے والی اور قوت پیدا کرنے والی ہے۔ قابل استعمال ہے۔ اس میں بردی بردی خوبیاں ہیں۔ جن کا بیان کرنا اور دو سروں کو سکھانا انسان کا فرض ہے۔ اس کے ذریعہ سے دو سروں کو فائدہ پنچانا چاہئے۔ (یمال لٹ (فعل حال) کی بجائے لگ (مضارع) آیا ہے دو سروں کو فائدہ پنچانا چاہئے۔ (یمال لٹ (فعل حال) کی بجائے لگ (مضارع) آیا ہے) آگ نمایت تیزی سے چلانے والی اور سواریوں کو نمایت تیزی سے چلانے والی متراوف آیا ہے) اس تیز حرکت پیدا کرنے والی حرارت کا علم آریہ لیخی اہل تجارت و حرفت (ویشیوں) اور اہل مقدرت لوگوں کو ضرور حاصل کرنا چاہئے۔ (اشٹاندھائی میں لفظ حرفت (ویشیوں) اور اہل مقدرت لوگوں کو ضرور حاصل کرنا چاہئے۔ (اشٹاندھائی میں لفظ آریہ کے معنی سوامی (مالک) اور دایش بتائے ہیں۔") (رگویہ۔ اشٹک 1۔ ادھیائے 8۔ ورگ

"خوش رفتار سواریوں میں فولاد کے برابر مضبوط چکروں یا پہوں کے تین مجموعے رفتار میں تیزی پیدا کرنے کے لئے رکھنے چاہئیں۔ جن میں تمام کلیں اور اوزار لگے رہیں۔ اس طرح علم صنعت کے عالموں کو تین شمبر (مستول یا ستون) بنانے چاہئیں۔ جن کے سمارے تمام سامان اور کلیں ٹھیک ٹھیک قائم رہ سکیں۔ تمام عالم اور اہل صنعت جانتے ہیں کہ ان سواریوں سے امن 'حفاظت' سکھ اور جملہ مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ ان سواریوں کی رفتار کا مدار آگ اور پانی ہی پر ہے۔ اس کے بغیریہ سواریاں نہیں بن سکتیں۔ (ان کے ذریعہ سے وہ تیزی پیدا ہو سکتی ہے کہ) تمین دن رات میں کسی سے کمیں کالے کوسوں دور پہنے ویوس۔" (رگ وید۔ اشٹک 1۔ ادھیائے 3۔ ورگ 4۔ منترا)

## جهاز وغیرہ بنانے کا مصالحہ اور اندرونی تفصیل

اب یہ بیان کرتے ہیں کہ زمین سمندر اور انتریش (خلا) میں سفر کرنے کے لئے جو سواریاں بنائی جائیں۔ وہ کس قتم کی ہونی جاہئیں؟

"ان کو لوب " بآنے اور چاندی وغیرہ تین وہاتوں سے بنانا چاہئے۔ اور وہ ایسی تیز رو ہونی چاہئیں۔ جس طرح آتما اور من (ول) تیز پرواز ہیں۔ کلوں کے ذریعہ سے تحریک پاکر ہوا اور آگ ان سواریوں کو سریع الحرکت بنا دیتی ہیں۔" (رگوید- اشٹک 1- اوھیائے 3- ورگ 5- منتر 7)

جماز کو بہت وسمیع اور مستول لنگر اور کیل کاننے سے درست بناکر آگ کے گھوڑے کے ذریعہ سے ، کر ذخار کے پار لے جانا چاہئے نہ کورہ بالا تینوں قتم کی سواریوں میں حرکت کی تیزی پیدا کرنے کے لئے اندیعنی پانی اور بھاپ کو باقاعدہ استعال کرنا چاہئے آگہ وہ نمایت تیز رفتار ہو جائیں۔" (رگوید- اشفکی 1- ادھیائے 3- ورگ 34- منتر 8)

"اندیانی کا متراوف ہے۔" ( مکھتاو۔ کھنڈ 12)

"اند اندر مصدر سے او علامت ایزاد کر کے اور پہلے حرف یعنی کو سے بدل کر بنا ب- جو چیزوں کو مرطوب کرے۔ اسے اندو کتے ہیں یعنی پانی اور چاند۔" (ان آدکوش پاد ۱- سوتر 12)

"اے انسانو! ندکورہ بالا تین قتم کی سواریوں میں دل یا ہوا کی طرح تیز رفتار پیدا کرنے کے لئے کلوں اور اوزاروں کے ذریعہ سے حرکت پیدا کردیعی ان میں پانی بھرو اور پھر حرارت کے ذریعہ سے بھاپ پیدا کرد۔ جس سے نمایت تیزی اور سرعت پیدا ہو۔ " (رگوید-اشٹک 1- ادھیائے 6- ورگ 9- منتر 4)

"سمندر زمین اور انترکش (غلا) کے سفر کو طے کرنے کے لئے مختلف قتم کی سواریاں بنانی چاہئیں۔ جس بنانی چاہئیں۔ جس طرح صاحب عقل و دانش سواریوں میں آگ اور پانی سے کام لیتے ہیں۔ ای طرح ہم کو بھی کرنا چاہئے۔ انسان کو سمندر وغیرہ کے آر پار جانے کے لئے تدہیر و کوشش سے ذکورہ بھی کرنا چاہئے۔ انسان کو سمندر وغیرہ کے آر پار جانے کے لئے تدہیر و کوشش سے ذکورہ بالا قتم کی سواریاں بنانی چاہئیں۔" (رگ وید۔ اشفک ۱۔ اوھیائے 3۔ ورگ 34۔ منتر 7)
"متی میدھادی یعنی صاحب عقل و فراست کا متراوف آیا ہے۔" (نہھنطو۔ کھنڈ 15)
"اے انسانو! جب آپودسان یعنی جل پاتر (ظرف آب یا بائر) کے ینچ کلای وغیرہ کی نمایت تیز آگ روشن کر کے حرکت کی تیزی پیدا کرنے والی اشو یعنی بھاپ کلوں میں شمایت تیز آگ روشن کر کے حرکت کی تیزی پیدا کرنے والی اشو یعنی بھاپ کلوں میں گروش پیدا کرتے والی اشو یعنی بھاپ کلوں میں گروش پیدا کرتی ہے۔ تب کرشن (معدنیات ارضی سے بنا ہوا یا کھینچنے والا) ذمان (غبارہ) کمنیات تیزی سے روشن آگاش کے اندر اثر اے اور بڑی تیزی سے اوپر چڑھتا ہے۔"

(رگ دید- اشلی 2- اوهیائے 3- ورگ 23- منز 47)

"غبارہ میں 12 چکر ہونے چاہئیں۔ جن میں آرے گئے ہوئے ہوں اور جو تمام کلوں کو گھما دیں اور ان سب کے پچ میں ایک چکر ہونا چاہئے۔ جس سے ان سب میں گردش پیدا ہو اور درمیانی اجزاء کو قائم رکھنے کے لئے پچ میں تین کلین (فیتر) بنانی چاہئیں۔ ان میں تین تین سو شکو (دندانہ یا پچ) ہونے چاہئیں اور چلنے والی اور ٹھیرنے والی ساٹھ کلیں ہونی تین سو شکو (دندانہ یا پچ) ہونے چاہئیں اور چلنے والی اور ٹھیرنے والی ساٹھ کلیں ہونی چاہئیں۔ الغرض اس میں فہکورہ بالا سب سامان رکھنا چاہئے۔ اس سامان کو کوئی کارگر ہی جانتا ہے۔ سب کوئی اس کو نہیں سمجھ سکتے۔" (رگوید۔ اشٹک 2۔ ادھیائے 3۔ ورگ 2۔ مرگ 48)

اس مضمون کے اور بہت سے منتر ویدول میں موجود ہیں۔ جن کو یہال موقع نہ ہونے کی وجہ سے نہیں لکھتے۔"

بإب: 16

# علم تاربرقی کے اصول کابیان

مندرجہ ذیل منتر میں علم آر برقی کے اصول کو بیان کیا ہے:-بکل کے گن اور آلہ برقی کے فوائد

"اے انسانو! اشون لیمی معدنیات ارضی اور حرارت سے بہت سے عالموں کے کام میں آنے والی نمایت اعلیٰ صفات سے بھرپور اور آگ کی خاصیت والی صاف دھاتوں سے پیدا ہونے والی بجلی کا شرارہ یا رو پیدا کرنا چاہئے۔ اور اس کو محکمہ جنگی کے کاردبار میں غیر موصل اشیاء کے ذریعہ سے (قابو میں کر کے) ہر قتم کے کام کے لئے استعال کرنا چاہئے اور تار کے منیم (آلہ برقی) کو بنانا چاہئے اس بجلی میں ضرب کرنے اور حرکت دینے کی صفت ہوتی ہے اور اس سے بوے بوے عمرہ اور اعلیٰ کام نگلتے ہیں۔ یہ لڑنے والے دشمن کو فکست دینے اور اپنی فوج کے بمادروں کو فتح حاصل کرانے میں نمایت کار آمد ہے فوج کے لوگوں کا سب کام اس سے چاہے۔ سورج کی طرح دور بیٹھے ہوئے لوگوں کو حالات کی اطلاع پہنچانے کے لئے استعال میں لانا چاہئے۔ "(رگ وید۔ اشٹک اطلاع پہنچانے کے لئے اشون لیمنی معدنیات ارضی اور بجلی کو ٹھیک ٹھیک استعال میں لانا چاہئے۔ "(رگ وید۔ اشٹک

#### باب: 17

# علم طب کے اصول کا مخضربیان

"مندرجہ ذیل منترین علم طب کے اصول کو بیان کیا ہے۔" استعال دوا اور پر ہیز

"اے شانی مطلق پر میشور! آپ کی نظر رحمت سے ہمارے لئے سوم وغیرہ تمام ادویات راحت اور شفا عطا کرنے والی اور مرض کو جڑ اکھاڑنے والی ہوں۔ ہمیں ان کا علم ہو۔ جل اور پران (آب و ہوا) ہمارے موافق ہوں اور پات یا خواہشات اور غصہ یا بیماری وغیرہ جو ہمارے دشمن ہیں اور جن پابیوں یا بیماریوں وغیرہ سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ ان کے لئے بھی مخالف اثر کرنے والی اور ان کو دفع کرنے والی اشیاء ہوں۔" (میجر وید۔ ادھیائے 6۔ منتر 22)

جو لوگ پر ہیز کرتے ہیں۔ ان کے لئے دوائیں موافق اثر دینے والی اور دکھ مٹانے والی ہوتی ہیں۔ مگر جو لوگ بد پر بیزی کرتے ہیں ان کے لئے دوا دغن کی طرح دکھ برسانے والی ہوتی ہے۔

اس طرح ویدوں میں بہت سے منتر ہیں۔ جن میں علم طب کے اصول بیان کئے گئے ہیں۔ چونکہ یہاں ان کا موقع نہیں ہے۔ اس لئے نہیں لکھتے۔ گر جہاں جہاں ایسے منتر آئیں گے۔ ان کی مفصل تشریح اس موقع پر تفییر کے اندر کر دی جائے گی۔"

باب: 18

# بنرجنم لعنى تناسخ كابيان

"مندرجہ ذیل منزوں میں گذشتہ اور آئدہ کی جنم ہونے کا بیان ہے۔" ایکلے جنم میں انسانی جسم اور سکھ ملنے کے لئے التجا

"اے پرانوں کے قائم رکھنے والے ایٹور! ہم اگلے جسم میں بھشہ سکھ پاویں یعنی جب ہم پچھلے جسم کو چھوڑ کر اگلا آنے والا جسم افتیار کریں۔ تو اس جسم میں ہمیں پھر آ کھ اور پران ملیس (یمال آ کھ اور پران ممیشلا آئے ہیں۔ دراصل آ کھ سے تمام اندریاں اور پران سے تمام پران (انفاس) اور افتہ کرن بھی مراد ہیں) اے بھگون! ہمیں اگلے جنم میں تمام سامان راحت و بجیو .... ہم تمام جنموں میں سورج کی روشنی دیکھ سکیس اور اندر اور باہر آنے جانے والے پران سے ہمو ماب ہوں اے سب کو عزیز رکھنے والے پرمیشور! ہم آپ سے یمی التجا کرتے ہیں کہ آپ کی رحمت سے ہمیں تمام جنموں میں سکھ ہی عاصل ہو۔" (رگوید۔ اشٹک 8۔ اوھیائے 1۔ ورگ 23۔ منتر 6)

"اے بھگون! آپ کی عنایت سے ہمیں بران اشیاء خوردنی اور قوت ہر جنم میں حاصل ہوں۔ زمین سورج انترکش (خلا بالائے زمین) اور سوم (نبا آت) ہمارے لئے پھر اگلے جنم میں زندگی دینے والے اور جم کی پرورش کرنے والے ہوں۔ اے قوت عطا کرنے والے پرمیشور! ہمیں اگلے جنم میں پھر دھرم کا راستہ دکھائیو۔ ہمیں ہر جنم میں آپ کی رحمت سے بھیشہ سکھ حاصل ہو کی آپ سے التجا ہے۔" (ایسنا" منز 7)

"اے مجگریشور (مالک جمان)! مجھے اسکلے جنم میں آپ کی عنایت سے علم وغیرہ نیک گنول سے آراستہ من (دل) اور عمر' نیک خیالات سے پر اور پاک آتما اور آگھ اور کان عطا ہوں۔ تمام دنیا کو نور یا بصارت چٹم عطا کرنے والا پر میشور جو مکر وغیرہ تمام عیوں سے پاک اور جسم وغیرہ کا محافظ' عین علم و راحت مطلق ہے۔ جنم جنم میں ہمیں پاپ کے کاموں سے بچائیو اور ہماری حفاظت کرئیو آگہ ہم پاپ سے پچ کر ہر جنم میں سکھ پاویں۔" (میجروید ادھیائے 4۔ منتر 15)

"اے بھگون! مجھے ہر جنم میں تمام اندریاں (حواس) اور پرانوں کو قائم رکھنے والی آتمائ قوت علم وغیرہ عمدہ سامان ایٹور کی محبت اور جم انسانی پاکر ہون وغیرہ کرنے کی عادت عطا ہو۔ اے مالک جمان! جیسے ہم پچھلے جنم میں زبردست یاد رکھنے والی قوت حافظ عشل عمدہ اور سٹول جم اور حواس رکھتے تھے۔ ہمارے اس دو سرے جنم میں بھی ولیی ہی عقل اور ہر نعل کو انجام دینے کی قوت عطا ہو آکہ ہم کی قتم کی تکلیف یا مصبت میں گرفتار نہ ہوں۔" (اتھرودید کائد 7 - انوواک 1 - ورگ 17 - منتر 1)

## جیو اینے اعمال کے مطابق مختلف جونوں میں پڑتا ہے

"جو جیو پچیلے جنم میں جس قتم کے دھرم کے کام کے ہوتا ہے۔ انہیں کے مطابق الگلے جنموں میں بہت سے اعلیٰ اعلیٰ جسم حاصل کرتا ہے اور ای طرح جو پاپ کے کام کے ہوتا ہے۔ وہ اگلے جنم میں انسان کا جسم نہیں پاتا۔ بلکہ حیوان وغیرہ کا جسم پاکر دکھ بھوگتا ہے پچھلے جنم کے کئے ہوئے پاپ اور بن کے مطابق سزایا جزایانے والا جیو پچھلے جسم کو چھوڑ کر ہوا' پانی اور نباتات وغیرہ اشیاء میں داخل ہوکر اپنے پاپ اور بن کے مطابق کی جون میں پڑتا ہے۔ جو جیو ایٹور کے کلام لیعنی وید کو بخوبی جان اور سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے وہ مثل سابق پھر عالموں کا جسم پاکر سکھ بھوگتا ہے اور اس کے خلاف عمل کرنے سے جو ہوانات وغیرہ) کا جسم پاکر دکھ پاتا ہے۔" (اتھرووید کانڈ 5۔ انوواک ۱۔ ورگ ۱۔ حرگ د

"اس دنیا میں پاپ اور پن کا نتیجہ بھوگنے کے لئے دو راستے ہیں۔ ایک عارفول یا عالموں کا اور دوسرا علم و معرفت سے عافل انسانوں کا (ان کو پتری یان اور دیویان بھی کتے ہیں۔) ان میں سے پتری یان وہ ہے۔ جس میں جیو مال باپ سے جسم حاصل کر کے پاپ اور بن کے عوض میں متواتر سکھ دکھ بھوگنا رہتا ہے یعنی بار بار جنم پانا ہے۔ اور دیویان وہ ہے جس میں انسان موکش کے درجے کو حاصل کر کے مرنے اور پیدا ہونے کے جنجال یعنی دندی بندھن سے آزاد ہو جاتا ہے ان میں سے پہلے میں جیو اپنے کمائے ہوئے بن کے دیدی بندھن سے آزاد ہو جاتا ہے ان میں سے پہلے میں جیو اپنے کمائے ہوئے بن کے

کھل کو بھوگ کر پھر پیدا ہوتا ہے اور پھر مرتا ہے۔ (اور دوسرے راستہ پر چلنے سے دوبارہ پیدا نہیں ہوتا اور نہ مرتا ہے) ہیں نے یہ دو راستوں پیدا نہیں ہوتا اور نہ مرتا ہے) ہیں نے یہ دو راستوں ہے آتی اور جاتی ہے۔ یعنی ہر وقت آواگون پر چلی جا رہی ہے۔ اور متواتر ان راستوں سے آتی اور جاتی ہے۔ یعنی ہر وقت آواگون (آمدورفت) جاری ہے۔ جب جیو پچھلے جسم کو چھوڑ کر ہوا' پانی اور نباتات وغیرہ میں سے گذرتا ہوا باپ یا مال کے جسم میں داخل ہوتا اور دوبارہ جنم پاتا ہے۔ تب وہ جیو جسم افتایار کرتا ہو۔ " (جر 19۔ 47)

اس طرح نرکت کے مصنف نے بھی بار بار جنم ہونے کی بابت لکھا ہے کہ

"میں مرا ہوں اور پھر پیرا ہوا ہوں۔ اور پھر پیدا ہو کر پھر مرا ہوں۔ ہزاروں قتم کی جون میں بڑ چکا ہوں۔ فتم فی عذائیں کھائیں اور مختلف بتانوں کا دودھ بیا۔ بت سی مائیں دیکھیں اور بت سے باپ اور دوستوں سے تعلق ہوا اوندھے منہ بری تکلیف میں حمل کے اندر رہا۔" (نرکت 13- 19)

ہتنجلی منی جی اپنے یوگ شاستر میں اور دیاس جی اس کی شرح میں ددبارہ جنم ہونے کی تصدیق کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ

# مرنے کا عالمگیر خوف تناسخ کی تصدیق کرتا ہے

"تمام جانداروں کو پیدا ہونے کے وقت سے ہی برابر مرنے کا خوف لگا رہتا ہے۔ جس
سے اگلے اور پچھلے جنم کا ہونا ثابت ہے کیونکہ کیڑا بھی پیدا ہوتے ہی مرنے سے خوف کھا تا
ہے عالموں کو بھی کی خوف وا منگیر ہے۔ پس ثابت ہو تا ہے کہ جیو کئی جنم پا تا ہے اگر
گذشتہ جنم میں مرنے کا تجربہ نہ ہوا ہو تا تو اس کا کوئی اثر یا خیال نمیں رہنا چاہئے تھا اور
اثر یا خیال کے بغیریادداشت بھی نمیں ہوتی۔ پھر پچھلی یاد کے بغیر مرنے سے کیوں خوف
لگتا ہے؟ اس لئے ہر جاندار میں خوف مرگ کے دیکھنے سے اگلے اور پچھلے جنموں کا ہونا
ثابت ہے۔ " رہا تنجل بوگ شاسر اوھیائے 1 یاد 2۔ سوتر 9)

ای طرح عالم و فاضل گؤتم رقی نے نیائے درش میں اور وا سیاین رقی نے اپی شرح میں دوبارہ جنم ہونے کو مانا ہے۔ چنانچہ وہ کھتے ہیں کہ

"پہلے جم کو چھوڑ کر دوسرا جم اختیار کرنا پریت بھاؤ کہلا تا ہے۔ پریت بھاؤ سے ایک جم کو چھوڑنے (پریت) کے بعد پھر دوسرا جنم پاکر جیو کا دوبارہ جم میں آنا (بھاؤ) مراد

ہے۔" (نیائے 1- سوتر 19)

## انسان کا کمزور حافظہ بچھلے جنم کی بات یاد نہیں کر سکتا

"تناخ کی بابت بعض لوگ جو ایک ہی جنم مانتے ہیں۔ یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی چھلا جنم تھا تو اس کی یاد کیوں نمیں رہتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گیان نیتر (چھم ہوش) کھول کر دیکھنا چاہئے کہ اس جسم میں پیدا ہونے کے وقت سے پانچ برس کی عمر تک جو جو سکھ یا دکھ ہوا ہے اور جو جو کام حالت خواب یا بیداری میں کئے ہیں۔ ان کی یاد نمیں رہتی۔ پھر پچھلے جنم کی بات یاد رہنے کا تو ذکر ہی کیا ہے؟

## دکھ سکھ کے نشیب و فراز سے تناسخ ثابت ہے

سوال۔ آگر ایشور پچھلے جنم میں کئے ہوئے پاپ اور پن کے عوض کے اندر سکھ دکھ دیا ہے تو ہمیں ان (اعمال) کا علم نہ ہونے سے ایشور نامضف ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے ہاری درستی نہیں ہوتی۔"

جواب۔ علم وو قتم کا ہوتا ہے ایک پر تیکش (بدیمی) اور دوسرا انوبائک (قیاسی) مثلاً ایک طبیب اور ایک علم طب سے ناواقف ہخص کے جسم میں بخار پیدا ہو۔ ان تیں سے جو طبیب ہے وہ علت و معلول اور دلیل سے بذریعہ قیاس بخار کے باعث کو جان لیتا ہے گر دوسرا ناواقف ہخص اس کو نہیں جان سکتا۔ لیکن وہ علم طب سے ناواقف ہخص بھی بخار کے موجود ہونے سے اتنا ضرور جان لیتا ہے کہ میں نے کوئی بد پر بیزی کی ہے۔ کیونکہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ علت کے بغیر کوئی معلول نہیں ہوتا۔ اس لئے عادل و منصف ایشور پاپ اور بن کے بغیر کسی کو دکھ یا سکھ نہیں دیتا۔ دنیا میں سکھ اور دکھ کے نشیب و فراز کے بیب اور بن کے بیں۔ "

اس مضمون کے متعلق ایک ہی جنم ماننے والوں کے اس قتم کے اور بھی اعتراض ہوتے ہیں۔ جن کا جواب (۱) زرا غور کرنے سے بخوبی دے سکتے ہیں عظمبدوں کے لئے اتنا ہی کافی ہے 'زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اہل دانش ذرا سے اشارہ سے بہت کچھ سمجھ جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں کتاب کے بردھ جانے کا بھی خوف ہے۔ اس لئے زیادہ نہیں لکھتے۔ "

#### باب: 19

### بياه كابيان

اب بیان کے مضمون پر کھا جاتا ہے۔ بیاہ کا مقصد

"اے کماری (کواری جوان لوگی)! میں اولاد حاصل کرنے کی غرض سے تیرا ہاتھ پکڑا ہوں بعنی تیرے ساتھ بیاہ کرتا ہوں اور تیرا بیاہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ اے عورت! تو مجھ (ایخ خاوند) کے ساتھ عمر بسر کر۔ ہم دونوں بوھاپے تک باہم مل کر رہیں اور ہمیشہ آپس میں محبت اور سلوک کے ساتھ رہتے ہوئے دھرم اور آنند حاصل کریں۔ قادر مطلق' عادل و منصف' خالق جمان و کارساز عالم پرمیشور نے سر انجام کارخانہ داری کے لئے تجھے میرے ساتھ منسوب کیا ہے۔ اس امر میں تمام عالم گواہ ہیں۔ اگر ہم اس عمد کو تو ٹریں گے تو بیمیشور اور نیز عالموں کے سامنے سزاوار ہوں گے۔" (رگوید- اشلاک 8- ادھیائے 3- ورگ

## اصول خانه داري

جس طریق سے مرد اور عورت کو بیاہ کے بعد مل کر رہنا چاہئے۔ اس کی نبت ایشور ہدایت کرتا ہے کہ "اس کی نبت ایشور ہدایت کرتا ہے کہ "اشرم (خانہ داری) بیں داخل ہو کر بھیشہ سکھ کے ساتھ رہو اور بھی باہم نفاق نہ کرد اور سفر میں باہم جانہ ہوں۔ اس طرح میری آشیراد پاکر دھرم کی ترقی اور تمتا کا ورکی طرح بھی باہم جدا نہ ہوں۔ اس طرح میری آشیراد پاکر دھرم کی ترقی اور تمام دنیا کی بھلائی کرتے ہوئے میری بھگتی (اطاعت) میں مشغول ہو کر سکھ کے ساتھ عمر بسر کرد۔ اور اپنے گھر میں بیٹوں اور پوتوں کے ساتھ خوش رہو اور ہر قتم کے آئند کو حاصل کرد۔ اور بھیشہ سے دھرم پر قائم رہو۔" (رگوید۔ اشٹک 8۔ ادھیائے 3۔ ورگ 28۔ منتر 2)

اس سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ایک عورت کا ایک ہی خاوند ہوتا چاہئے اور اس طرح ایک مرد کو ایک ہی عورت سے بیاہ کرتا چاہئے۔ یعنی مرد کو ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ اور نیز عورت کو ایک سے زیادہ مرد کے ساتھ بیاہ کرنے کی ممانعت ہے۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ

"وید کے منترول میں مرد اور عورت کا لفظ واحد میں آیا ہے۔ ویدول میں میاہ کے مضمون پر اس قتم کے بہت سے منتر ہیں۔"

باب: 20

# نیوگ کا بیان

"مندرجہ ذیل منتروں میں ہوہ عورت اور ریڈوے آدی کے نیوگ کا ذکر ہے۔" خاوند بیوی کو سفر میں ساتھ رہنا جاہئے

"اے بیاہ ہوئے مرد عورتو! تم دونوں رات کو کماں ٹھرے تھے؟ اور دن کمال بسر کیا تھا؟ تم نے کھانا وغیرہ کماں کھایا تھا؟ تم ارا وطن کماں ہے؟ جس طرح بیوہ عورت اپنی بیابتا دیور (دوسرے خاوند) کے ساتھ شب باش ہوتی ہے یا جس طرح بیابا ہوا مرد اپنی بیابتا عورت کے ساتھ اولاد کے لئے کیجا شب باش ہو تا ہے۔ اس طرح تم کماں شب باش ہوئے تھے؟" (رگوید اشانک 7۔ اوھیائے 8۔ ورگ 18۔ منتر 2)

اس منتریس مرد عورت کے باہمی سوال و جواب میں تشنیہ (۱) کے آنے سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک مرد کو ایک ہی مرد سے بیاہ مرد کو ایک ہی مود سے بیاہ کرنا چاہئے۔ اور ایک عورت کو ایک ہی مرد سے بیاہ کرنا چاہئے۔ اور رمون کو بھشہ آپس میں محبت سے رہنا چاہئے۔ اور کبھی جدا یا زناکاری میں مجتا نہ ہونا چاہئے۔"

لفظ "ديو" كى نبت نركت مين لكما ہے كه

"ديور دوسرے وريعن خاوند كو كتے ہيں-" (نركت اوسيائ 3- كھنڈ 15)

# نیوگ بیوہ اور رنڈوے کا اور بیاہ کنوارے اور کنواری کا ہو تا ہے

اس لئے بوہ عورت کو دوسرے مرد کے ساتھ اور نیز ایسے مرد کو جس کی عورت مرگی ہو بوہ عورت کا اولاد کے لئے ہوہ عورت کا اولاد کے لئے صرف اس مرد سے نبوگ ہونا چاہئے۔ جس کی عورت مرگی ہو نہ کہ کنوارے لاکے سے اور اس طرح کنوارے لاکے بیاہ بوہ عورت کے ساتھ نہیں کرنا چاہئے۔ گویا کنوارے اور اس طرح کنوارے لاکے کا بیاہ بوہ عورت کے ساتھ نہیں کرنا چاہئے۔ گویا کنوارے

الرك اور كوارى الركى كا ايك مى باربياه موتا ب اور نيوگ صرف بيوه عورت اور رندوك مرد ك مايين موتا به و دوسرى بار مرد ك مايين موتا به و دوسرى بار بيل تين ورنول كو دوسرى بار بيله كرنے كى اجازت نهيں ب-

#### دو سری شادی صرف شودروں میں ہوتی ہے

دوبارہ شادی صرف شودوروں کے لئے بتائی گئی ہے۔ کیونکہ یہ ورن علم وغیرہ سامان سے بہ بہرہ ہوتا ہے (اس سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ) نیوگ شدہ مرد عورت کو اولاد پیدا کرنے کے لئے اس طرح بر آؤ رکھنا چاہئے۔ جس طرح بیاہے ہوئے عورت مرد کا باہمی برآؤ ہوتا ہے۔

# نیوگ بیاہ کی طرح برادری کے سامنے کیا جاتا ہے

"اے مرد! یہ یوہ عورت اپنے خاوند کے مرجائے پر خاوند سے حاصل ہونے والے سکھ کی خواہش کرتی ہوئی تجھے اپنا خاوند قبول کرتی ہے اور نیوگ کے قاعدے سے تیرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ تو اس کو قبول کر اور اس سے اولاد پیدا کر۔ یہ یوہ عورت ویدوں میں بیان کئے ہوئے قدیم دھرم کو پالتی ہوئی بطریق نیوگ خاوند کرنا چاہتی ہے۔ اس لئے تو بھی اسے قبول کر اور اس یوہ عورت سے اس وقت یا اس دنیا میں اولاد پیدا کر اور اس کو درون لینی درویہ (مال و دولت) یا دریہ (نطفہ) عطا کر۔ گویا بطریق گربھا دھان اس سے ہم صحبت ہو۔" (اتھرووید کانڈ 18- انوواک 3- ورگ 1- منتر 1)

# نیوگ کی اولاد

"اے ہوہ عورت! اپنے اس مرے ہوئے اصلی خاوند کو چھوڑ کر زندہ دیور یعنی دوسرے خاوند کو قبول کر۔ اس کے ساتھ رہ کر اولاد پیدا کر۔ وہ اولاد جو اس طرح پیدا ہو گی۔ تیرے اصلی خاوند کی ہوگ۔ جس کو تو نے بیاہ میں اپنا ہاتھ دیا تھا۔ اگر نیوگ کئے ہوئے خاوند کے لئے اولاد پیدا کرنے کی غرض سے نیوگ کیا ہے۔ تو اس صورت میں بیہ اولاد اس کی ہوگی اور اگر اپنے لئے کیا ہے تو وہ اولاد تجھ بیوہ کی ہوگی۔ اے بیوہ عورت! تو اپنے اصلی خاوند کے مرنے پر کمی ایسے مرد کو بطریق نیوگ خاوند قبول کر جس کی بیاہتا عورت مرگئی ہو۔ اور اس طرح اولاد پیدا کر کے سکھ حاصل کر۔" (رگوید۔ مندل ا۔ سوکت

18- منتر 8)

اب اس بارہ میں لکھا جاتا ہے کہ نیوگ سے کسے اولاد پیدا کرنی چاہئیں؟ اور کے بار نیوگ کرنا چاہئے؟

#### اولاد کی تعداد

"اے دریہ (نطفہ) عطا کرنے والے اصلی خاوند! تو اس بیابتا عورت کو رتو دان (2) مبتری) سے باامید کر اور اس کو صاحب اولاد اور ہر فتم کے اعلیٰ سے اعلیٰ سکھ سے بسرہ ور کر۔ اس بیابتا عورت سے دس اولاد پیدا کر لے اس سے زیادہ ہرگز پیدا نہ کر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایشور نے مرد کو صرف دس اولاد پیدا کرنے کی اجازت دی ہے۔

"ای طرح اے عورت! تو اپنے بیاہے ہوئے خاوند سمیت گیار ہویں خاوند تک نیوگ کر۔" (رگوید- اشک 8- اوھیائے 3- ورگ 28- منتر 5)

لینی اگر الفاق سے ایسی آفت یا مصبت واقع ہو کہ خاوند مرتے چلے جائیں تو اولاد کے لئے ہوہ عورت وسویں خاوند تک نیوگ کرے اور اگر خواہش نہ ہو تو مرد یا عورت ایسا نہ کریں۔ (3)

"اب مختلف خاوندول کی اصطلاحیں بیان کرتے ہیں۔"

#### نیوگ کے خاوند

اے عورت! تیرا پہلا جو بیابا ہوا خاوند ہے وہ کنوارے پن کی صفت سے موصوف ہونے کی جہ سے سوم نامزد ہوتا ہے اور جو تیرا دو سرا نیوگ کا خاوند ہے اور جس کو تو بیوہ ہونے پر تبول کرتی ہے اس کی اصطلاح کندھرد ہے۔ کیونکہ وہ بھوگ (صحبت) کے ہوئے اور اس سے واقف ہوتا ہے اور جس سے تو تیسری بار نیوگ کرتی ہے۔ اس کی اصطلاح ائی ہے۔ کیونکہ جب وہ تجھ دو مردوں کی صحبت بھتی ہوئی کے ساتھ نیوگ کرتا ہے توا س گئی ہے۔ کیونکہ جب موروں کی صحبت بھتی ہوئی کے ساتھ نیوگ کرتا ہے توا س کے جسم کی دھات اس طرح جل جاتی ہے، جیسے آگ میں ایدھن 'اے عورت! چوتھ سے لے کر دسویں تک جس قدر تیرے خاوند ہیں۔ ان کی طاقت اور نطفہ معمولی ہوتا ہے۔ اس لے وہ منش نامزد ہوتے ہیں اس طرح عورتوں کی بھی (طلم اور دھرم وغیرہ نیک ادصاف لے وہ منش نامزد ہونے کی وجہ سے) گندھرودیا سے بہرہ مند ہونے کی وجہ سے) گندھرودیا اور دھرارت یا جوش نفاس کی وجہ سے) آگنا تی اور (عقل و تمیزیا مونس مرد ہونے کی وجہ سے) گندھرودیا

ے) مشید جا اصطلاحیں ہوتی ہیں۔ (رگوید- اشتک 8- ادھیائے 3- ورگ 27- منتر 5)

"اے دیور (دوسرے خاوند) کی خدمت کرنے والی عورت! اور اے بیاب ہوئے خاوند کی فرمانبردار بیوی! تو نیک اوصاف والی ہو (بینی خاوند کو بھیشہ سکھ دے اور اس کے ساتھ ہرگز تاجاتی نہ رکھ) تو گھر کے کاروبار میں عمرہ اصول پر عمل کر اور اپنے پالے ہوئے جانوروں کی حفاظت کر۔ اور عمرہ کمال و خوبی اور علم و تربیت حاصل کر۔ طاقور اولاد پیدا کر اور بھیشہ اولاد کی پرورش میں مستعد رہ! اے نیوگ کے ذریعہ سے دوسرے خاوند کی خواہش کرنے والی! تو بھیشہ سکھ دینے والی ہو کر گھر میں ہون وغیرہ کرنے کی آگ کا استعمال اور تمام خانہ داری کے کاروبار کو ول لگا کر بری احتیاط سے کر۔" (اتھرووید کانٹر 14- انوواک 2- منتر

مندرجہ بالا منتروں میں مرد اور عورت کے لئے آبت کال (آفت یا مصبت) کی حالت میں نیوگ کرنے کی اجازت (4) وی گئی ہے۔"

باب: 21

# راجہ اور رعیت کے فرائض کابیان

"مندرجہ ذیل منتروں میں راج دھرم (اصول جمانداری) کا بیان ہے۔" تین سبھائمیں سلطنت کا انتظام کریں

"جس طرح سورج اور جاند این روشن سے تمام مجسم اشیاء کو روش کرتے ہیں۔ اس طرح ماہ و خورشید کے برابر برجاہ و جلال اور عدل و انصاف کے نور سے منور تین سجائس (بارلمنٹ جیسے ادارے یا انجمنیں) سلطنت کو زینت دی ہیں۔ ان سبھاؤں کے ذریعہ سے رعایا جنگ میں فتح یا کر سکھ بھوگتی ہے۔ اصول جمانداری سے واقف کار سجمائیں تمام قلمو کی مخلوقات کو سکھی اور رعیت کو دولت و حشمت سے مالا مال کرتی ہیں۔ (نہ کورہ بالا تین سبھاؤل کے نام یہ ہیں:۔ راج آربی سبھا (المجمن نظم و نتی سلطنت) جس میں خصوصاً مهمات سلطنت کا انفرام کیا جاتا ہے۔ آریہ دھرم سبعا (انجمن اشاعت علم) جس میں خصوصا علم کی اشاعت اور ترقی کا انظام کیا جاتا ہے آربیہ دھرم سبھا (انجمن اشاعت دھرم) جس میں خصوصاً ودیا کی ترقی اور اوهرم کا انسداد بذریعہ اپدیش (ہدایت و نصیحت) کیا جاتا ہے۔ بد تنول سبمائيں باہم مل كركل كاروبار سلطنت كو انجام ديتي ہيں اور ملك ميں نهايت اعلىٰ انظام اور عده بندوبست كرتى مين- جس قلم رو مين بيه تين سبعائين موجود بوتى مين- اور ان میں دھرہاتما (نیک نماد) اور عالم لوگ معاملہ کے کھرے کھوٹے اور نیک مدیا حق و ناحق کی چھان بین اور تحقیقات کر کے اچھی باتوں کی ترقی اور اشاعت اور بری باتوں کی روک اور انسداد کرتے ہیں۔ اس قلمو میں تمام رعایا بعیشہ سکھی رہتی ہے اور جمال ایک ہی مخض (مطلق العنان) بادشاہ ہو تا ہے۔ وہاں رعایا سخت تکلیف یاتی ہے۔ اس کئے ایثور مدایت كريا ہے كه) ميں ديكھا موں كه جمال سجاؤں كے ذريعہ سے سلطنت كا انظام كيا جاتا ہے وہاں رعایا بہت خوش و خرم رہتی ہے۔ جو شخص اپنے علم ویقین اور صدق ول سے سچائی اور انساف پر عمل کرنے کا عمد کرتا ہے وہی صاحب علم شخص راج سبعا میں واخل ہونے کے لائق ہوتا ہے اور جو ایبا نہ کرے اس کو سبعا میں واخل نہیں کرتا چاہئے۔ نہ کورہ بالا سبعاؤں میں گندھرو یعنی روئے زمین یا قلمرو کی حفاظت کرنے والوں کاروبار سلطنت میں ہوشیار والویش یعنی ہوا کی طرح جاسوسوں کو سب جگہ پھیلا کر ہر مقام کی خبر رکھنے والوں اور قلمرو کے تمام حالات سے واقف کار شخصوں مثل شعاع آفاب سے انساف کی روشنی اور قلمرو کے تمام حالات سے واقف کار شخصوں مثل شعاع آفاب سے انساف کی روشنی سے دنیا میں اجالا کرنے والوں اور رعایا کے خبر اندیش دھرماتماؤں کو سبعا سد (اراکین انجمن) مقرر کرتا چاہئے نہ کہ ان کو جن میں یہ اوصاف نہ ہوں (ایشور کی یہ ہدایت سب کو ان چاہئے) (رگ وید۔ اشٹک 3۔ ادھیائے 2۔ ورگ 2۔ منتر 6)

"اے برمیشور! تمام کاروبار سلطنت تیری ذات سے قائم ہے۔ تو ہی سلطنت کا انظام کرنے والا ہے۔ اس لئے ہمیں بھی اپنی رحمت سے حفاظت رعایا اور انظام جمانداری کی طاقت و لیاقت عطا کر۔ ہمارے درمیان کوئی مخص تیری ذات سے مکر نہ ہووے۔ ہمیں بھی ذلت نصیب نہ ہو۔ ہم اس دنیا میں ہمیشہ راجیہ اوھکاری (حاکمان سلطنت) ہوں۔" (یج ومد ادھیائے 20۔ منتز 1)

# براہمن اور کشتریہ باہم مل کر فرائض سلطنت انجام دیں

"جس ملک میں برہم لیخی وید اور ایشور کو جاننے والے براہمن اور شجاعت و استقلال وغیرہ صفات سے آراستہ کشریہ صاحب علم اور باہم انقاق رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اس ملک کے لوگ پنیہ (نیکی یا سخاوت) اور گید (رفاہ عام کے کام) کرنے والے ہوتے ہیں۔ ملک جس ملک میں عالم لوگ پر میشور کو مانتے ہیں اور اگنی ہوتر وغیرہ گید کرتے ہیں۔ اس ملک کی رعایا خوشحال رہتی ہے۔" (مجروید اوھیائے 20- منتر 25)

وید میں ایشور کا تھم ہے کہ :-

"اے جماد میکٹن (میر انجمن یا راجہ)! منور بالذات اور خالق جمان پرمیشور کی کلوقات میں ماہ خورشید کے برابر جاہ و جلال اور اپنے دست قدرت سے رعایا کو پرورش کرنے والے! اے جان کو لینے اور بخشنے کی طاقت رکھنے والے 'اے بمن اور آکاش میں رہنے والی تمام اوویات سے جملہ امراض عالم یا ظلم کی جز اکھاڑنے والے! میں (راج

پردہت یا سبعاسد) انصاف وغیرہ نیک گنوں کی ترقی اور کامل علم کی اشاعت کے لئے تیرا احشیک کرتا ہوں یعنی بطریق رسم تخت نشینی تیرے سر پر خوشبودار پانی کا چھینٹا دیتا ہوں۔ میں تجھے پرمیشور کی غیر متناہی قدرت اور علم و معرفت کے خزانہ سے جاہ و جلال اور عالمگیر عکومت اعلیٰ ناموری اور نیک سیرت حاصل کرنے اور فرائفن سلطنت کو انجام دینے کے کئے مقرر کرتا ہوں۔" (مجروید ادھیائے 20-منٹر 3)

"(راجہ کتا ہے) "اے پرمیشور! آپ راحت مطلق ہیں۔ ہمیں بھی اچھے راج کے ذریعہ سے سکھی گیجئے۔ آپ میں مرت ہیں۔ ہمیں بھی بذریعہ انظام راج سبھا نمایت اعلیٰ اللہ اور سرور سے بہرہ مند کیجئے۔ ہم راحت دوام کے لئے آپ کی پناہ لیتے ہیں۔ آپ ہی آپ راج کو دینے والے ہیں جس میں سکھ ہو۔ اس لئے ہم آپ کی اپانا کرتے ہیں۔ اے سیح نامور! اے کی خون اور کی راحت عطا کرنے والے! اے سچائی کو ظاہر اور سیح راج کو ہمارے درمیان قائم کرنے والے ایٹور! ہم آپ ہی کو اپنی راج سبھا (انجمن سکھ و نتی) کا مماراج ادھراج مائے ہیں۔" (یجروید۔ ادھیائے 20۔ منٹر 4)

# راجه اور اراكين سبها كاسرايا

سبحاد هیکشن یعنی راجہ کو بیہ سمجھنا چاہئے کہ "اقبال سلطنت بمنزلہ میرے سرکے ہے۔
اعلی شہرت بمنزلہ منہ سے انساف کا اجالا بمنزلہ میرے سوئے سر اور ابرو کے ہے۔ پران
یعنی پرمیشور یا جسم میں رہنے والی ہوا جو باعث حیات ہے وہ بمنزلہ میرے حاکم یا راجہ کے
ہموکش کا سکھ' برہم اور وید بمنزلہ میرے سمراث (شمنشاہ) کے ہیں۔ سے علوم اور دیگر
ہرفتم کے نیک گنوں کی افزائش و ترقی بمنزلہ آنکھ اور کان کے ہیں۔" (الیضا" منتر 5)

"اوپر جو راجه کا مرقع کھینچا گیا ہے۔ وہی سرایا سبھاسدوں (ابالیان سبھا) کا سمجھنا چاہئے۔"

"اعلی اقدار و حکومت بمنزلہ میرے بازو کے ہے اور پاک علم سے بسرہ مند دل اور کان وغیرہ اندریاں (حواس) میرے ہاتھوں کی مائند پکڑنے کے آلات ہیں۔ اعلیٰ ہمت حوصلہ و استقلال میرا کام ہے۔ اور میرا راج میرے دل کی مثال ہے۔" (ایضا" منتز 7)

"میری قلمرو میری پشت ہے اور فوج اور خزانہ میری قوت بازو یا بمنزلہ بیت ہیں۔ رعیت کو آرام و راحت سے آرات و پیرات کرنا اور اس کو صاحب محنت و تدبیر بنانا بمنزلہ

میرے کو لیے کے ہے۔ رعایا کو اصول تجارت اور علم ریاضی میں کامل و ماہر بنانا بنزلہ میری ران اور کمنی کے ہے اور رعایا اور راج سبعا (انجمن لظم و نت سلطنت) کے مابین میل ملاپ اور کلی اتحاد و انقاق قائم رکھنا بہنزلہ میرے زانو کے ہے۔ الغرض ذکورہ بالا فعل میرے اعضاء کی مثال ہیں۔" (ایشنا" منتر 8)

جس طرح انسان کو اپنے اعضاء کی محبت اور ان کی پرورش کا خیال ہو تا ہے۔ اس طرح رعایا کی حفاظت اور پرورش کے لئے نہ کورہ بالا باتوں کا خیال رکھنا واجب ہے۔

# سلطنت کی بنیاد ایشور اور دهرم پر قائم ہو

"هیں پرمیشور اس راج میں جمال دھرم کی پابندی ہوتی ہے، قائم ہوتا ہوں۔ جس ملک میں علم اور دھرم کی برق اور اشاعت ہوتی ہے۔ وہ میرا مقام مالوف ہے۔ میں اس راج میں فوج کے گھوڑوں اور بیلوں کو قوت عطا کرتا ہوں۔ میں ان میں اور نیز تمام کا نکات کے جزو جزو میں قائم ہوں۔ میرا قیام ہر آتما، پران (نفس) اور زبردست سے زبردست شے، آکاش زمین اور ہر گید (نیک کام) میں ہے۔ میں سب جگہ محیط و بسیط ہوں۔ جو راجہ مجھ معبود کل کا سمارا لے کر فرائض سلطنت کو انجام دیتے ہیں۔ وہ بھشہ اقبال مند اور فتح معبود کل کا سمارا لے کر فرائض سلطنت کو انجام دیتے ہیں۔ وہ بھشہ اقبال مند اور فتح معبود ہیں۔" (کجروید ادھیائے 20۔ منتر 10)

اس طرح حاکمان سلطنت کا فرض ہے کہ رعیت کی حفاظت اور پرورش کریں۔ اور عدل و انصاف اور علم سے کام لیں ٹاکہ ظلم و جمالت ملک سے کافور ہو۔"

"میں اس محافظ کا نکات ماحب جاہ و جلال 'نمایت زور آور' فاتح کل ' تمام کا نکات کے راجا' قادر مطلق اور سب کو قوت عطا کرنے والے پرمیشور کو' جس کے آگے تمام زبردست بمادر سر اطاعت خم کرتے ہیں اور جو انصاف سے مخلوقات' حفاظت کرنے والا اندر (قادر مطلق پرمیشور) ہے' ہر جنگ پر فتح پانے کے لئے مدعو کرتا ہوں اور پناہ لیتا ہوں۔ وہ اعلیٰ دولت و حشمت کا عطا کرنے والا قادر مطلق ایشور ہمارے تمام کاروبار سلطنت میں امن و امان' فتح و نصرت اور خیرو عافیت قائم رکھے۔" (یجروید ادھیائے 20- منتر 50)

## اراکین سبھاکے فرائض

"اے عالم و فاضل اراکین سبعا! تم بے نظیر اعلیٰ اصول جمانداری پر عمل اور علم غیر متنابی کی ترقی و اشاعت کرو۔ تمام کاروبار سلطنت کو سنبھالو۔ اور صاحب علم و تهذیب رعایا

کے درمیان عمدہ اور اعلیٰ راج کرو۔ اور ملک میں سورج کی روشنی کی مثال عدل و انساف کا اجالا اور ظلم و تاریکی کا منہ کالا کرو۔ اپنے زیرسایہ کل رعایا کو پورا پورا سکھ پنچانے کے لئے اس قلمو کو دشمنوں سے خالی اور ہر قتم کے خلل سے پرامن کرو۔ نیک اصول جمانداری پر عمل کر کے قلمو میں عروج و اقبال کو ترقی دو۔ وید کے علم سے ماہر اہالیان سبعا کے درمیان جو مخص اعلیٰ درجہ کے کمال و خوبی سے آراستہ اور تمام علوم سے پیراستہ ہو۔ اس کو سبعاد حیکشن (انجمن کا مربراہ یا راجہ) بناؤ۔ اے اہالیان سبعا! تم رعایا کو یہ امر زبن فشین کراؤ کہ ہمارے اور تمہارے لئے جو بات راج سبعا (انجمن نظم و نس میں قرار پاتی ہے۔ وہی راجہ کی مثال ہمارے مر آکھوں پر ہے اس لئے ہم اس نامور شخص کو جو مشہور و معہور فیص کو جو مشہور کے۔ وہی راجہ کی مثال ہمارے مراجہ اس عیشک (راجہ) قبول کرتے و معہور نے۔ اس کا بیٹا ہے۔ بذریعہ اسمیشک (راجہ) قبول کرتے وہیں۔" (یجرویہ۔ ادھیائے 9۔ منتر 40)

"اندر (پرمیشور) کی عنایت سے سبعا کے انظام میں بھیشہ اعلیٰ فتے و کامیابی حاصل ہو اور کبھی کلست نصیب نہ ہو۔ راجہ ادھیراج پرمیشور روئے زمین کے راج یا مکی سلطنوں میں ہمارے درمیان اپنے سبچ نور اور عدل و انسان سے جلوہ گر ہو۔ وہ مالک جمال ہر انسان کا معبود حقیق ہمارا ممدوح و معظم' مجا و ماوئی اور مخدوم و کرم ہے۔ اے مماراج! راجاوں کے راجا پرمیشور! آپ ہمارے راج میں بطریق احسن رونق افروز ہو جائیں اور آپ کے لطف و احمان سے ہم بھی اس عائمگیر حکومت میں بھیشہ شرف و عزت پاویں۔" آپ کے لطف و احمان سے ہم بھی اس عائمگیر حکومت میں بھیشہ شرف و عزت پاویں۔" راتھرو وید کانڈ ا۔ انوواک 10۔ ورگ 68۔ منتر ا)

"اے اندر (پرمیشور)! تو تمام ونیا کا مماراج او طراج اور سب کی سننے والا ہے۔ ہمیں بھی اپنی رحمت سے ایما ہی کر۔ اے بھگون! تو قائم بالذات اور مخلوقات کو من مانگا سکھ اور اقتدار عطا کرنے والا ہے۔ ہمیں بھی اپنا مربون عنایت کر۔ اے خالق جمان! جیسے تو اعلیٰ صفات سے موصوف اور تمام بری سے بری سلطنوں کی حفاظت کرنے والا اور مخلوقات کو سیجے عدل و انساف سے پرورش کرنے والا ہے۔ ہم بھی ویسے ہی ہوں۔ اے مماراج اوطیراج پرمیشور! یہ قدیم اور اٹل راج وهرم سے معمور 'لازوال اور گوناگوں تیرا ہی ہے۔ اوطیراج پرمیشور! یہ قدیم اور اٹل راج وهرم سے معمور 'لازوال اور گوناگوں تیرا ہی ہے۔ آپ کے فضل و کرم سے یہ ہمیں حاصل ہو (اس طرح التجا کرنے پر ایشور آشیر باد دیتا ہے کہ) میری پیدا کی ہوئی یہ تمام روئے زمین تمارے آلیع ہو۔" (ایضا" منتر 2)

"اے انسانو! تمهارے آیدھ یعنی توپ۔ بندوق وغیرہ آتش کیراسلحہ اور تیر کمان تلوار

وغیرہ ہتھیار میری عنایت سے مضبوط اور فتح نصیب ہوں۔ بدکردار دشمنوں کھ شکست اور تمہاری فتح ہو۔ تم مضبوط طاقتور اور کارہائے نمایاں کرنے والے ہو۔ تم دشنوں کی فوج کو بزیمت وے کر انہیں رو گرداں و پیپا کرو۔ تمہاری فوج جرار و کارگذار اور نامی گرامی ہو ناکہ تمہاری عالمگیر حکومت روئے زمین پر قائم ہو۔ اور تمہارا حریف نانجار فکست یاب ہو اور نجا دکھیے۔ گرمیری یہ آشیریاد انہیں لوگوں کے لئے ہے جو نیک اعمال اور خصال ہیں نہ کد ان کے لئے جو عوام لینی رعیت کے لوگوں پر ظلم و ستم کرنے دالے ہیں۔ میں بدکردار ظالموں کو بھی آشیریاد نہیں دیا۔" (رگوید۔ اشٹک ا۔ ادھیائے 3۔ ورگ 18۔ منتر 2)

"راج سبعا اور رعایا کو چاہئے کہ صفات بالا سے موصوف مماراج اوھراج پرمیشور کو اور نیز الحسکت (تخت نشین) سبعا و حیکشن (میرانجمن) کو راجہ سمجھیں اور اس کے جمندے کے ینچے جنگ میں شامل ہوں۔ فوج کے بماور جوان بھی پرمیشور' سبعاد حیکش' سبعا اور اپنے سینانی (سپہ سالار) کے زیر تھم جنگ کریں۔" (اتھرو وید۔ کانڈ 15- انوواک 2- ورگ 9- منتر 2)

"ایثور کل نوع انسان کے لئے ہدایت کر تا ہے۔"

"اے وضمنوں کو مارنے والے! اصول جنگ میں ماہر 'بے خوف و ہراس ' پرجاہ و جلال عزیز اور جوانمرود! تم سب رعایا کے لوگوں کو خوش رکھو۔ پرمیشور کے عکم پر چلو اور بد فرجام و مثمن کو فکست دینے کے لئے لڑائی کا سر انجام کرد۔ (راجہ کہتا ہے) تم نے پہلے میدانوں میں دشمنوں کی فوج کو جیتا ہے۔ تم نے حواس کو مغلوب اور روئے زمین کو فتح کیا ہے۔ تم روئیس تن اور فولاد بازو ہو۔ اپنے زور و شجاعت سے دشمنوں کو یہ تینے کرد باکہ تممارے زور بازو اور ایشور کے لطف و کرم سے ہماری ہمیشہ فتح ہو۔" (اتھرد 6۔ 10۔ 97۔ 3)

"اے جما کے دانشمند رکن یا اے پرمیشور! میری اور میری جما کی اچھی طرح حفاظت کر۔ (یمال لفظ "میری" تمثیلاً آیا ہے۔ مراد سے کہ تمام انسانوں کی حفاظت کر) جما کے کاروبار میں ہوشیار صاحب عقل و تدبیر اراکین سبعا ماری ندکورہ بالا تیوں سبعاؤں کی حفاظت کریں۔ اے معبود کل ایشور! جو سبعاد صیکش اور اراکین سبعا اصول جمانداری سے واقف ہیں وہی سکھ پاتے ہیں۔ اس طرح سبعا کی حفاظت کرتا ہوا' میں (راجہ) اور تمام لوگ سکھ سے لبریز سو برس کی عمر پادیں۔" (اتھرو وید۔ کانٹر 19- انوواک 7- ورگ 55- منشر

یمال تک اصول جمانداری کا بیان اختصار کے ساتھ ویدوں کے مطابق لکھا گیا ہے۔ اب آگے اس مضمون کو آیتریہ اور شتہتھ براجمن وغیرہ کتابوں کے مطابق اختصار سے لکھتے ہیں۔"

#### اصول جہانداری کے دو پہلو

"راج جما کے معزز اراکین کو چاہئے کہ عالموں و رہاتماؤں اور نیک منش انسانوں پر ہمیشہ لطف و مہمانی مبذول رکھیں۔ اور ان کو ہمیشہ سکھ دیں اور بدوں کا سخت تدارک کریں کے نکہ اصول جمانداری کے دو پہلو ہیں ایک علم و جمایت اور دو سراسختی و سیاست لینی کمیں وقت موقع اور شخ (کی حیثیت) کے لحاظ سے حلم افقیار کرنا واجب ہے اور کمیں اس کے خلاف صورتوں ہیں حاکمان سلطنت کا بیہ فرض ہے کہ بدوں کو سخت سزا دیں۔ اس کا نام حفاظت رعایا ہے لیعنی اصول جمانداری یا حفاظت رعایا کی کمی تعریف ہے کہ نیک کروار لوگوں پر مہمانی اور بدوں پر سختی کی جاوے اور نمایت لائن اور بمادر جوانوں کی فوج کروار لوگوں پر مہمانی اور بدوں پر سختی کی جاوے اور نمایت لائن اور بمادر جوانوں کی فوج الثان ہر وقت کمل رہے۔ "حفاظت رعایا کا کام تمام کاموں سے اہم اور عظیم کرنے والا نہ کورہ بالا طریق پر حفاظت رعایا کے ذریعہ سے انسان (راجہ) اصول سلطنت میں اصلاح و اسلوبی پیدا کر سکتا ہے اور اس کے خلاف عمل کرنے سے حفاظت رعایا میں بمتری پیدا نمیں ہو گئی۔ حفاظت رعایا سب فرائف سے مقدم ہے۔ اس سے جمان (یعنی رعایا کے لوگوں) اور نیز اراکین سلطنت کو حسب دلخواہ راحت عاصل ہوتی ہے۔ تمام دنیا میں بہنا و غش سکھ پھیلانے کا یمی ذریعہ ہے۔ پس حفاظت رعایا سے برھ کر کوئی کام نمیں بے غل و غش سکھ پھیلانے کا یمی ذریعہ ہے۔ پس حفاظت رعایا سے برھ کر کوئی کام نمیں بے غل و غش سکھ پھیلانے کا یمی ذریعہ ہے۔ پس حفاظت رعایا سے برھ کر کوئی کام نمیں

# سلطنت سے متعلق براہمنوں اور کشتریوں کے فرائض

"برہم یعنی تمام علوم سے ماہر براہمن (ورن) پر حفاظت رعایا کا دار و مدار ہے۔ کیونکہ سیجے علم کے بغیر حفاظت رعایا کی ترقی یا قیام ناممکن ہے۔ اور سیجے علم کی قدر و منزلت کرنا را جنیہ یعنی کشتریہ یا سلطنت کا فرض ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر علم کی ترقی یا حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اس لئے علم اور انظام سلطنت دونوں کے ذریعہ سے سلطنت میں سکھ کی ترقی ہو سکتی ہے۔"

"حاکمان سلطنت کو ہمیشہ پرہمت و حوصلہ اور حواس پر قابو پانے کا حامل ہونا چاہئے کہ کونکہ قوت و شجاعت اور حفاظت رعایا ہی کشتری کی صفت ہے۔ کشتریہ کا فرض ہے کہ قوت و شجاعت کے ساتھ فرائض سلطنت کو انجام دے اور رعایا کے عروج اور راحت کو یہ نظر رکھے۔ اس کام کا فکر رکھنا اس کے لئے مقدم اور سب سے ضروری ہے۔" (آ یتربہ برنا کا 8۔ کنڈ کا 2 و 3)

انسان کو چاہئے کہ بیشہ محنت اور کوشش کرتا رہے اور ایبا ارادہ رکھے کہ۔

"میں پرمیشور کی عنایت سے سبھا و هیکشن (میرانجمن) کا رتبہ حاصل کروں مانڈلک (ملک ملک) کے راجاؤں پر میری حکومت قائم ہو۔ تمام روئے زمین میرے زیر تمکین ہو۔ میں وحرم اور انسان سے سلطنت کی حفاظت کرتا ہوا اقبال و شوکت حاصل کروں۔ اپنی قوت بازو سے سلطنت فتح کروں۔ اور تمام راجاؤں کے درمیان اعلیٰ رتبہ اور شہرت پاؤں ابنی سلطنت عظیم کے قیام کے لئے عمرہ انظام کروں۔ اور عالمگیر حکومت کا سکھ بھوگوں اور تسخیر عالم کر کے رعایا کو قابو میں رکھتا ہوا نمایت اعلیٰ درجہ کے عالموں سے (دربار کو) آراستہ کروں اور ہر قتم کے وصف و کمال اور عیش و راحت کو ترقی دیتا ہوا پھلوں اور پھولوں۔" (ایسنا" کنڈکا 6)

"اس پرمیشور کو تین چار بار نمسکار کر کے فرائض سلطنت کا انفرام شروع کرنا چاہئے جو سلطنت برہم لینی پرمیشور کے تھم کے مطابق چلتی ہے وہ اعلیٰ ترقی عودج اور قوت حاصل کرتی ہے۔ اس ملک میں بمادر لوگ پیدا ہوتے ہیں نہ کہ اس کے خلاف کسی دوسری سلطنت میں۔" (ایضا" کنڈکا 9)

### راجه كيها مونا چاہيع؟

"تمام اراكين سبعا اور رعايا كے لوگوں كو مالك كل و معبود مطلق پرميشور كے عكم كا فرمانبردار رہنا چاہئے۔ سب كو مل كه الي تجويز اور كوشش كرنى چاہئے۔ كه بهى سكھ ميں زوال نه آئے اور نه بهى شكست رونما ہو۔ عالموں كے درميان جو سب سے افعال پرحوصله 'بهادر' نهايت جفائش و بردبار اور تمام اعلى اوصاف سے موصوف' رعايا كو جنگ وغيرہ كى آفتوں سے بار آثار نے والا 'فتح نصيب اور سب سے برتر و اشرف ہو باليقين اس مخص كو الحيثك (رسم تخت نشين) سے راجہ بنانا چاہئے۔ چونكہ صفات بالا سے موصوف

فض کو تخت نفین کرنے سے اعلیٰ اقبال اور بہود حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے اس کو اندر کہتے ہیں۔" (آیتریہ 8- 12)

"جو روئے زمین کی عکومت اور اعلیٰ سامان راحت کو پیدا اور حفاظت کرنے والا کاروبار سلطنت میں ہوشیار اور سے علم وغیرہ صفات سے موصوف کروش دل رمایا کی حفاظت کرنے والا کام بہودی و حفاظت کرنے والا کام بہودی و حقیقت سے اقبال مند سلطنت کی حفاظت کرنے والا اور عظیم الثان سلطنت کا شمنشاہ مقرر کرنے کے لاکن ہو اس صاحب مراد اور سب سے افغنل انسان کو ہم ا بحیثک کی رسم سے تخت نظین کریں۔ اس فتم کے مخص کو تخت نظین کرنے سلطنت میں راحت اور امن پیدا ہوتا ہے۔ "چیندی لنگ لنگ لا" کے بموجب اس منتر میں لفظ "اجن" (پیدا ہوتا ہے) باوجود لنگ رمضارع) ہونے کے لٹ (نعل حال) کے معنی دیتا ہے۔ کل جانداروں کا پرشجاعت کشتری حاکم یعنی سحاد حیکش (میرانجن) پالی یا جرائم پیشہ رعیت کے لوگوں کو پرشجاعت کشتری حاکم یعنی سحاد حیکش (میرانجن) وغیرہ کو پرمیشور کے علم کے حالیت کرنے کے لئے پیدا ہوا ہے سجا د حیکش (میرانجن) وغیرہ کو پرمیشور کے علم کے مطابق فرائض سلطنت اوا کرنے چاہئیں اور کی انسان کو اس کے علم کے خلاف بھی کوئی ارادہ نہ کرتا چاہئے۔ بلکہ سب کو پرمیشور ہی کی اطاعت و عبادت کرنی چاہئے۔" (ایعنا" کنڈکا ارادہ نہ کرتا چاہئے۔ بلکہ سب کو پرمیشور ہی کی اطاعت و عبادت کرنی چاہئے۔" (ایعنا" کنڈکا

"دجس انسان کو راج کرنے کی امنگ ہو وہ نہ کورہ بالا تمام سامان حشمت و اقتدار سے سلطنت حاصل کرے۔ اور بطریق الحیشک تخت نشین ہو کر حفاظت رعایا میں مشغول ہو۔ ایسا محض تمام لاائیوں میں فتح پاتا ہے اور سب جگہ فتح و کامرانی اور اعلیٰ لوک (سکھ یا مقام) کو حاصل کرتا ہے تمام راجاؤں میں شرف و عزت اور وشمنوں پر فتح پاکر خوشی اور وشمنوں کو ذیر کرکے رعب حاصل کرتا ہے۔ اور اپنی مشیر و محاون سجاؤں کے ذریعہ سے بطریق نہ کور تخیر عالم سے سامان راحت و حفاظت رعایا 'پررعب و داب اعلیٰ حکومت اور مماراج او میراج کا درجہ حاصل کرتا ہے اور ملک کو فتح کرکے اس دنیا میں چکرورتی یعنی تمام روئے ذمین کا شمنشاہ بن جاتا ہے اور جم چھوڑنے کے بعد سورگ لوک یعنی عین راحت و کائم بالذآت اور نور مطلق پرمیشور کو پاکر موکش کا سکھ اور تمام مرادیں حاصل کرتا ہے اس کی سب مرادیں پر آتی ہیں اور اسے موت اور برحاپا نہیں ستاتا جب کوئی جملہ صفات

حمیدہ سے موصوف کشتری حسب بالا حکومت و اقتدار حاصل کرتا ہے تب سبعا سد (اراکین سبعا) اس کو ہوتگیہ (عمد) دے کر اسمیشک کرتے ہیں اور سبعاد حمیش کے ورجہ پر متاز کرتے ہیں۔ اس کی عملداری میں کوئی نامرغوب بات نہیں ہوتی۔" (آیتریہ براہمن۔ جبکا 8۔ کنڈکا 19)

"جب راج سبعا رعایا کی حفاظت کا قرار واقعی انظام کرتی ہے۔ تب بدی راحت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے تمام جرائم بند ہو جاتے ہیں۔ اور رعایا امن و امان کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کو اعلیٰ اور عمدہ راج کہتے ہیں۔" (شت پھ براہمن کانڈ 12- اوھیائے 8- براہمن 2)

"جو برہم لیمی وید اور پرمیشور کو جانتا ہے وہی براہمن ہوتا ہے اور جو حواس کو صبط میں رکھنے والا عالم شجاعت وغیرہ صفات سے موصوف اور بمادر کاروبار سلطنت کو قبول کرتا ہے اس کو را بنیہ لیمی کشتری کہتے ہیں۔ ان براہمنوں اور کشتریوں کی باہمی اتحاد کوشش سلطنت میں اقبال و حشمت اور ہر قتم کا ہنر و کمال فروغ پاتا ہے۔ اس طرح فرائض سلطنت کو ادا کرنے سے اقبال میں بھی زوال نہیں آتا۔ کشتری کی بمادری اور شجاعت میں ہو سکتا۔" (شت ہے کہ بنگ کرے۔ کیونکہ اس کے بغیر اعلیٰ دولت اور سکھ حاصل نہیں ہو سکتا۔" (شت ہے براہمن کاند 13۔ اوھیائے 1۔ براہمن 5)

نگھنٹو ارھیائے 2- کھنڈ 17 میں شکرام (جنگ) اور ممادھن (رولت عظیم) کو مترادف بتایا ہے۔ چونکہ جنگ سے بے شار دولت حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے کا نام ممادھن ہے۔ جنگ کے بغیر اعلیٰ عزت اور دولت کثیر حاصل نہیں ہو سکتی۔"

"سلطنت کی حفاظت کرتا ہی کشریوں کی اشو میدھ یکید کملاتی ہے۔" (شت پھر براہمن کانڈ 13- ادھیائے 1- براہمن 6)

اس لئے گھوڑے کو مار (1) کر اس کے اعضاء سے ہوم کرنے کا نام اشو میدھ نہیں ہے۔

"بب ندکورہ بالا صفات سے موصوف را بنیہ لین کشتری شجاعت عزت اور شہرت کے ذریعہ سے اپنا رعب و داب بٹھا آ ہے ' تب اس کی حکومت روئے زمین پر بے ظل قائم ہوتی ہے۔ اس لئے کشتری بمادر' جنگہو' بے خوف' اسلحہ کے فن میں ہوشیار' دشمنوں کو فنا کرنے والا اور خشکی تری اور انترکش (ظل) میں سفر کرنے کی سواریاں رکھنے والا ہو آ

ہے۔ جس سلطنت میں ایسے کشری پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں مبھی خوف یا دکھ پیدا نہیں ہو یا۔" (شت پھ براہمن کانڈ 13- ادھیائے 1- براہمن 9)

علم وغيرہ اعلى عنوں والى نيتى (اصول) ہى كو راشز (سلطنت) كتے ہيں۔ كومت اور اقبال ہى سلطنت كا مركز ہے۔ شيم (يعنی اقبال ہى سلطنت كا مركز ہے۔ شيم (يعنی حفاظت مال و جان) سلطنت ميں بے خلل امن قائم رہنے كا ذريعہ ہے۔ پرجا (يعنی ويش) سلطنت ميں سمجہ (صاحب دولت) ہوتے ہيں اور سلطنت كو پس (عصا) كتے ہيں۔ اس كے سلطنت كا تمام كاروبار رعیت كے ہاتھ ميں ہے۔ راجہ رعیت سے معقول معالمہ اور محصول اور ان كی عمرہ عمرہ چيزوں كو ليتا ہے۔ جمال معنمی حکومت ہوتی ہے اور كوئی سبھا (پارليمنٹ يا انجمن) نميں ہوتی وہاں رعیت ہميشہ تكليف پاتی ہے۔ اس كے ایک مخص كو ہرگز راجہ نميں بناتا چاہئے كيونكہ اكبلا مخص فرائض سلطنت كو بخوبی انجام نميں دے سكتا بلكہ سبھا كی در سے ہی سلطنت كا اتفام ہو سكتا ہے۔

## شخص حکومت سے رعیت پر ظلم ہو تا ہے

جمال راجہ مطلق العنان ہوتا ہے وہاں کی سلطنت رعیت کو کھا جاتی ہے اور بڑا ظلم ہوتا ہے۔ کیونکہ مطلق العنان راجہ اپنے آرام کے لئے رعیت کے عمرہ عمرہ سامان معیشت کو لے کر اس پر ظلم کرتا ہے۔ پس محضی حکومت رعیت کے لئے آفت ہے جس طرح گوشت خوار (یا قصائی) موٹا تازہ جانور دیکھ کر اس کو مارنے کی نیت کرتا ہے اس طرح مطلق العنان راجہ بھی بی چاہتا ہے کہ کوئی برصے نہ پائے وہ حمد کے مارے رعیت کے مسلق العنان راجہ بھی کی چاہتا ہے کہ کوئی برصے نہ پائے سبعا کے انظام سے کاروبار سلطنت کی مفتص کی آسودگی یا عودج کو نہیں دیکھ سکتا اس لئے سبعا کے انظام سے کاروبار سلطنت کا انھرام کرنا بھتر اور مناسب ہے۔" (شت پھ براہمن کانڈ 13- ادھیائے 2- براہمن 3) اس قتم کے اصول سلطنت کو بیان کرنے والے منز دیدوں میں بہت سے ہیں۔

#### باب: 22

# ورن اور آشرم کابیان

ورك

ورن (1) کا مضمون "براہمن اس پرش کے بنزلہ کھ" الخ منز میں آ چکا ہے اب یمال اس مضمون کو مفصل بیان کرتے ہیں۔

"لفظ "ورن" "ورنوتی" معنی "قبول کرتا ہے" سے نکلا ہے۔" (نرکت او حمیائے 2-منڈ 3)

"اس لئے جو چیز قبول کی جاوے یا قبول کرنے کے لائق ہو اور جو گن (صفات) اور اعمال کے لحاظ سے ماتا یا قبول کیا جاتا ہے اس کو ورن کہتے ہیں۔"

"برہم لینی وید کو جانے اور پرمیشور کی اپانا (عبادت) کرنے والا اور علم وغیرہ اعلیٰ صفات سے موصوف مخص براہمن نامزد ہوتا ہے۔ اسی طرح جو مخص صاحب اقتدار و حکومت وشمنوں کو فنا کرنے والا جنگبر اور حفاظت رعایا میں مستعد ہو وہی کشریا "کشریہ کل" یعنی کشریہ خاندان والا ہوتا ہے۔" (شت پھ براہمن کانڈ ڈ- اوھیائے 1- براہمن 1)
"متر (سب کو سکھ دینے والا) اور ورن (اعلیٰ صفات سے موصوف اور نیک) ہوتا یمی دو صفیت کشتری کے دو باوز کی مثال ہیں یا حوصلہ اور قوت یہ دو کشری کے بازو ہیں۔"
(شت پھ کانڈ 5- ادھیائے 4- براہمن 3)

"رعایا کو بران (جان کی امان) یا آند (راحت) بخشے سے کشری کی قوت رقی پاتی ہے۔ اس کے تیر بیشہ آتش فکن یا مشہور و معروف ہونے چاہئیں" (یمال لفظ تیر تمثیلاً آیا ہے دراصل کل اسلحہ سے مراد ہے)۔ (شت پھر براہمن کانڈ 5۔ ادھیائے 4۔ براہمن 4)

ت شرم

آشرم (2) بھی چار ہوتے ہیں۔ برہم چربیہ گر ستھ۔ بان پر ستھ اور سنیاس۔ برہم چربیہ آشرم میں سچا علم اور نیک تربیت حاصل کرنی چاہئے۔ گر ستھ آشرم میں نیک چلنی سے رہنا یا نیک کام کرنا اور راحت دنیوی کا سامان حاصل کرنا چاہئے۔

بان پر ستھ میں خلوت گزین ' پر میشور کی اپاسنا ' مخصیل علم اور عاقبت یا انجام کی فکر کرنی چاہئے۔ اور سیاس یعنی ترک دنیا کر کے پر میشور اور موکش یعنی راحت اعلیٰ کو حاصل کرنے کی تدبیر کرنا اور بچی تھیمت اور ہدایت سے سب کو سکھ پنچانا چاہئے۔ الغرض ان چار آشرموں کے ذریعہ سے دھرم ' ارتھ (دولت) ' کام (مراد) اور موکش (نجات) کو حاصل کرنا واجب ہے ان میں سے خصوصاً برہم چربہ میں سے علم اور نیک تربیت وغیرہ اوصاف کو بخوبی حاصل کرنا چاہئے۔

اب بر بچریہ کے متعلق ویدوں کے حوالے درج کئے جاتے ہیں۔

"آچاریہ لینی علم پرھانے والا برہمچاری کو "اپ نین" لینی علم پرھنے کا پختہ برت، (عمد) کرا کر اپنی گریھ لینی "دخاظت" اور سپردگی میں لیتا ہے اور تین رات اور دن تک اس کو اپنی ذریہ نظر (3) رکھتا ہے۔ اس کو ہر قتم کی ہدایت و نصیحت کرتا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ بتلا تا ہے۔ اور جب علم کو پورا کر کے عالم ہو جا تا ہے تب دیو لینی عالم اس علم میں نام پائے ہوئے کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں اور بردی خوشی سے اس کو عزت بخشتے ہیں اور اس کی یوں تعریف و توصیف کرتے ہیں کہ "ایشور کی عنایت سے تو ہمارے درمیان برا مصاحب قسمت اور کل نوع انسان کو فائدہ پہنچانے کے لئے عالم پیدا ہوا ہے۔" (اتھرو وید۔ کانڈ 11۔ انوواک 3۔ ورگ 5۔ منتر 3)

"برہمچاری زمین کاش یا عالم نور اور انترکش (ظل بالائے زمین) کو بھرپور کرتا ہے این اپنے علم اور ہوم کے ذرایعہ سے مقامات ندکور میں رہنے والے جانداروں کو راحت پنچاتا ہے اور اگنی ہوتر میکھلا (تجود کا نشان لینی لنگر کا رسی یا ڈور) اور بر چجربہ کے نشانات سے مزین ہو کر محنت کرتا ہے اور دھرم بر چلنے 'پڑھانے اور ابدیش (ہدایت و نقیحت) کرنے سے تمام جانداروں کو قوت اور سکھ پنچاتا ہے۔" (ایسنا"۔ منتر 4)

"جو برہم یعنی ایشور اور وید کو حاصل کرنے میں مفروف ہو تا ہے اسے برہمچاری کہتے ہیں۔ برہمچاری نمایت سخت محنت کے ساتھ وید اور ایشور کا علم حاصل کرتا ہوا سب آشرموں میں متاز اور تمام آشرموں کا زیور بن جاتا ہے۔ وهرم کی پابندی سے اعلیٰ ورجہ کے علم کی تخصیل اور نیک کام میں معروف ہو کر وہ برہم لیخی پر میشور اور علم کو سب سے افضل اور مقدم مانتا ہے۔ جب برہمچاری امرت لیغی پر میشور اور موکش کا علم حاصل کر کے راحت اعلیٰ کو پا لیتا ہے اور برہم کا جانے والا مشہور ہو جاتا ہے' تب تمام عالم اس کی تحریف کرتے ہیں۔" (ایعنا" منتر کی)

"برہمچاری بطریق بالا علم کے نور سے منور ہو کر مرگ (4) چھالا وغیرہ کو اوڑھتا اور سر مو چھ اور ڈاڑھی کے بال لیے رکھتا ہوا دیکٹا (5) پاکر راحت اعلیٰ حاصل کرتا ہے اور پہلے سمندر یا منزل بینی بر ہجریہ کے عمد کو پورا کر کے دوسرے سمندر بینی گرہ آ شرم (خانہ داری کی منزل) میں داخل ہوتا ہے اور پر راحت و عمدہ گھر میں بس کر بھشہ دھرم کی تعلیم دیتا ہے۔" (اقمروید کانڈ 11- انوواک 3- منتر 6)

"برہمچاری وید کے علم کو حاصل کرتا ہوا پران (نفس) کوک (مخلوقات) اور پرجاپتی یعنی محافظ مخلوقات اور مظر کل پرمیشور کو عیاں اور بیاں کرتا ہوا موکش کے علم و اصول کا کیڑا بن کر یعنی دل و جان سے اس میں مشغول ہو کر'کائل علم کو حاصل کرتا ہوا اور مثل آفتاب روشن و منور ہوتا ہے اور پاپ کرنے والوں جاہلوں' پاکھنڈیوں اور دیت (تن پرور) لوگوں اور راکش (ایڈا ڈینے والے پاہوں) کو ندامت دیتا اور ان کی بخ کنی کرتا ہے۔ جس طرح سورج آسر یعنی باول یا رات کو دور کرتا ہے۔ اس طرح برہمچاری تمام نیک اوصاف کو ظاہر کرتا ہوا برے گنوں کو دفع کرتا ہے۔ " (ایسنا" منتر 7)

"ت (ریاضت) اور بر مچریه کی بدولت راجه سلطنت کا انظام اور خصوصاً رعیت کی حفاظت کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ آجاریہ (استاد) بھی بر مچریہ کے ذریعہ سے عالم ہو کر برمچاری کو پڑھانے کی خواہش یا جرات کرتا ہے۔ اس کے بغیر پچھ نہیں ہو سکتا۔" (ایسنا" منتر 17)

لفظ "آجارية" كي نبت نركت كاحواله ورج كياجا آ ہے-"

"آچار (نیک اطوار) سکھانے ' نکات و معانی کا علم کرانے اور عقل پیدا کرنے والے کو "آچاریہ" کتے ہیں۔" (نرکت ادھیائے 2- کھنڈ 4)

''کنیا (کنواری لڑکی) بھی ہر میجریہ کر کے جوان ہو جاتی ہے۔ تب اپ دل کی پند اور مزاج کے موافق جوان خاوند کو قبول کرتی ہے۔ اس کے برعکس بر میجریہ سے جوان ہونے

کے بغیریا اپنے مزاج کے خلاف خاوند کو قبول نہیں کرتی۔ بیل بھی بر بھریہ کے ذریعہ سے قوت پا کر گھاس کھاتا ہوا اپنے مخالف جانوروں کو پچھاڑتا ہے۔ لیعنی گاؤ زوری سے ان کو جیٹنے کی خواہش کرتا ہے (یمال بیل تمثیلاً آیا ہے دراصل گھوڑے وغیرہ تمام زور آور جانوروں سے مراد ہے۔" (اتھرووید- کانڈ 11- انوواک 3- منٹر 18)

"اس لئے یہ نتیجہ لکاتا ہے کہ انسان کو ضرور ہی بر مجربیہ کرنا چاہئے۔"

"عالم بر مچربیہ کے ساتھ ویروں کو رابھ کر ایٹور کا علم و معرفت حاصل کر کے تپ (ریاضت) اور دھرم کی پابندی سے پیدا ہونے اور مرنے کے دکھ سے چھٹ جاتے ہیں نہ کہ اس کے خلاف کرنے سے۔ بر مچربیہ یا عمدہ اصول و قواعد پر چلنے سے اندر (جیو) اندریوں (حواس) کو علمی اور سورج دیو (موجودات عالم) کو روشن کرتا ہے۔ بر مججبہ کرنے کے بغیر کئی کو بھی واقعی علم یا سکھ نہیں ہو سکتا۔" (ایعنا" منتر 16)

اس لئے اس بر مجربیہ کر کے پھر گرہ آشرم وغیرہ باقی تین آشرموں میں داخل ہونے سے سکھ حاصل ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوت سکھ حاصل ہوتا ہے اگر جڑ ہی ٹھیک نہ ہو۔ تو شاخیں کب درست ہو عتی ہیں۔ جب جڑ مضوط جم جاتی ہے۔ تب ہی شاخیں کھل پھول اور سابہ وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔"

"مندرجه ذیل منترول میں آگرہ آشرم کا بیان ہے۔"

### گره آشرم

پرمیشور عکم ریتا ہے کہ

"اے جیوا تو اس طرح کمہ کہ مجھے یہ دیجئے۔ میرے سکھ کے لئے علم اور دولت عطا کیئے۔ میں بھی تجھے ہی دیتا ہوں۔ مجھ میں تو عمرہ عادات فیاضی عادت نیک چلنی وغیرہ قائم

کر۔ میں تیھ میں ان کو قائم کرنا ہوں مجھے خرید و فروخت یا لین دین میں دھرم ویوہار (سپائی اور دیانت داری) عطا کر۔ میں تیھ کو یمی عطا کرنا ہوں۔ سواہا لینی تیج بولنا کیج ہی کو ماننا اور پیج ہی کر ماننا اور پیج ہی برتیں۔ " پیج ہی بر عمل کرنا اور پی بات کو سنتا چاہئے اور ہم سب آبس میں سپائی سے برتیں۔ " (ایسنا"۔ سنتر 50)

"اے گرہ آشرم کی خواہش رکھنے والے انسانو! سوئمبر یعنی خود باہمی پند و رضامندی سے بیاہ کر کے گھر بساؤ اور گرہ آشرم میں داخل ہونے سے خوف مت کرد اور اس سے مت کانپو۔ تم کو قوت اور حوصلہ کے ساتھ یہ ارادہ رکھنا چاہئے کہ ہم جملہ سامان راحت کو حاصل کریں۔ میں تم کو کل سامان راحت عطا کروں گا۔ (جیو کتا ہے کہ اے ایشور!) پاک دل علی دماغ اور نیک و روشن عقل حاصل کر کے میں بخوشی خاطر گرہ آشرم قبول کرتا ہوں۔" (ایضا" منتر 41)

"پر راحت مکان میں آباد ہو کر انسان اپنے سکھ دینے والے محسنوں کو یاد کرتا ہے۔ حالت خانہ داری میں بیاہ وغیرہ کے موقع پر اپنے خاندان کے رشتہ داروں' دوستوں' بھائیوں اور استاد وغیرہ کو عزت کے ساتھ بلا تا ہے تاکہ وہ اس امر کے شاہد رہیں کہ ہم نے بیاہ کے متعلق اپنا عمد قائم رکھا۔ یعنی پورا علم حاصل کرنے کے بعد عین شباب میں بیاہ کیا ہے۔" (الینیا" منتر 42)

''اے پرمیشور! آپ کی عنایت سے ہمیں گرہ آشرم کے اندر گائے' بھیڑ اور برک وغیرہ بخوبی اور برک وغیرہ بانور اور زمین کے علاوہ حواس اور علم کی روشنی اور راحت و خوشی وغیرہ بخوبی حاصل ہونے کے علاوہ ہوں اور سب چزیں ہمارے ساتھ موافق رہیں اور ذرکورہ بالا اشیاء حاصل ہونے کے علاوہ گھر میں کھانے پینے کا عمدہ سامان' گھی اور شد وغیرہ عمدہ اشیاء خورد و نوش موجود ہوں۔ ندکورہ بالا چیزوں کو میں اپنی حفاظت اور سکھ کے لئے ہم پہنچاتا ہوں۔ ان کے حصول سے مجھ کو عمدہ بہود یعنی اعلی مقصد انسانی یا موس کا سکھ اور دنیوی راحت یعنی اقبال و حشمت نصیب ہو اور ہم ، دسروں کی بھلائی کرتے ہوئے گرم آشرم کے اندر ذرکورہ بالا دونوں فتم کے سکھ کو ترقی دیں۔" (ایسنا" منتر 43)

اس منتر میں لفظ "وہ" کا ترجمہ صیغہ کا تغیر ہونے کی وجہ سے بجائے "تم" کے "ہم"

کیا گیا ہے اور لفظ "شم" کا ترجمہ سکھ کیا گیا ہے۔ کیونکہ نگھنٹو میں اس کو "پد" کا
متراوف بتلایا ہے۔

#### بان پر ستھ آشرم

"تمام آشرمول میں وهرم کی تین شافیس ہیں۔ ایک او مین (پڑھنا) ووسرے یہ الکال) اور تیسرے وان (فیرات)۔ ان میں سے پہلے کو "برہمچاری آچاریہ کل" یعنی استاو کے گھر میں رہ کر نیک تعلیم و تربیت پانے اور دهرم کی پابندی کرنے سے۔ دوسرے کو گرہ آشرم میں وافل ہو کر اور تیسرے کو بان پر سے آشرم کے اندر اپنی آتما کو قابو میں لا کر اور ول کو دھیان میں قائم کر کے فلوت گزینی اور حق و ناحق کی تمیز حاصل کرنے سے پوراکر تا ہے۔ یہ بر چریہ وغیرہ تنوں آشرم بن اور سکھ کے مقام اور پرراحت ہوتے ہیں۔ چونکہ انہیں کے آشرے بن کیا جاتا ہے۔ اس لئے ان کو آشرم کہتے ہیں۔" (چھاندوگیہ انپشد۔ بیا فیک 2۔ کھنڈ 23)

بر ہجریہ آشرم میں تحصیل علم اور دھرم اور ایٹور وغیرہ کی نبست بخوبی تحقیق و اطمینان کر کے پھر گرہ آشرم میں اس کے مطابق عمل اور علم و معرفت کی ترقی کرنی چاہئے۔ بعداداں بن میں جا کر یعنی خلوت گزیں ہو کر ٹھیک ٹھیک حق و ناحق اور دنیوی اشیاء اور کاروبار کی نبست تحقیقات کرنی چاہئے پھر بان پر سے آشرم کو پورا کر کے نبیای ہونا چاہئے۔ شمیاس آشرم

شت پھ براہمن کانڈ 14 میں سیاس کے متعلق پہلا قاعدہ کلیہ ہے لکھا ہے کہ "بر پچریہ آثرم کو پورا کر کے گرہ آثرم میں واخل ہو اور گرہ آثرم کو طے سر کے بان پر ستہ ہو جائے اور بان پر ستہ میں رہنے کے بعد سیاس لے لیوے۔" دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ "بان پر ستہ آثرم نہ کر کے گرہ آثرم ہی سے سیاس لے لیوے" اور تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ " بر پچریہ ہی سے سیاس لے لیوے" یعنی ٹھیک ٹھیک باقاعدہ پر پچریہ آثرم پورا کر کے گرہ آثرم اور بان پر ستہ آثرم کرنے کے بغیر ہی سیاس آثرم میں داخل ہو جاوے۔ چنانچہ شت پتھ براہمن میں کما ہے کہ "جس دن ویراگ (یاپ سے نفرت) پیرا ہو اس دن سیاس شرم میں۔"

واضح رہے کہ برہم چربیہ کے سوائے اور سب آشرموں کے لئے استثنائیں بیان کی گئ بیں جس سے یہ بھیجہ لکتا ہے کہ برہم چربیہ آشرم کی پابندی بھیشہ لازی ہے۔ کیونکہ بر بچربیہ آشرم کے بغیر دو سرے آشرم ہو ہی سیس سکتے چوشے آشرم والا یعنی ایشور کے دھیان میں لگا ہوا سمیاس موکش کو حاصل کرتا ہے۔" (چھاندوگیہ اپنشد بریا ٹھک 2- کھنڈ 23)

"تمام آشرم والول میں سے خصوصاً عیاس کا فرض ہے کہ وید کو پڑھنے اور پڑھانے اور اس کے سننے (اور سانے) اور نیز اس کے مطابق عمل کرنے سے تمام موجودات کے مالک و محافظ پر میشور کو جاننے کی کوشش کرے۔ بر ھجربہ تپ (ریاضت) اور دھرم کی پابندی' شروها (ولی عقیدت) نهایت ملساری کید- (رفاه عام کا کام) اور بے زوال علم و معرفت اور نیز دهرم کے کام کرنے سے اس پرمیشور کو جان کر منی (آرک الدنیا عالم) بنے۔ یہ لوگ ایشورکی لگن میں اس ارادہ سے خیاس لیتے ہیں کہ جس قابل دید لوک (مقام یا سکھ) کو سنیاس لوگ پاتے ہیں' ہم بھی اس کو حاصل کریں۔ جو اس قتم کی خواہش رکھنے والے اعلی درجہ کے عارف بین ایٹور کو جانے والے براہمن بورے عالم اور تمام شکوک رفع کر کے دو سرول کے شکوک دور کرنے والے ہوتے ہیں اور گرہ آشرم لینی اولاد کی خواہش نیں کرتے اوہ علم کے نور اور معرفت کے مرور سے مست ہو کرید کہتے ہیں کہ ہم اولاد کو کیا کریں گے؟ ہمیں اس سے پچھ غرض نہیں۔ آتما اور پرمیشور بی ہمارا منزل مقصود لینی مطلوب خاطر ہے۔ اس طرح وہ اولاد پیدا کرنے کی خواہش اور ناچیز دولت جمع کرنے کی حرص اور دنیا میں اپی عزت یا مرح و ندمت کا خیال چھوڑ کر وراگ لینی پاپ سے متنفر ہو كر سياس آشرم لے ليتے ہيں۔ كيونكه جس كو اولاد كى خواہش ہوتى ہے۔ اس كو دولت كى پہلے خواہش ہوتی ہے اور جو دولت کا طلبگار ہو گا وہ بالیقین دنیوی عزت بھی جاہے گا اور جو دنیوی عزت کا خواستگار ہے اس کو پہلی دو خواہشیں لینی اولاد اور دولت کی آرزو بھی ضرور را منگیر ہے اور جس کو صرف پر میشور کے پانے لیمنی موکش حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے اس کی یہ تینوں خواہشیں مث جاتی ہیں۔" (شت پھ براہمن کانڈ 14- ادھیائے 7-براہمن 2)

برہم آئند (معرفت اللی کے سرور) کے نزانہ کے سامنے دنیوی دولت نیج ہے۔ وہ ہرگز اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ جس کی عزت پرمیشور کی نظر میں ہے ' پھر اس کو کسی دوسری عزت کی خواہش نہیں رہتی۔ ایبا مخض تمام انسانوں کو بچی ہدایت اور نصیحت سے ممنون کرتا ہوا سکھ پاتا ہے۔ اس کو صرف دوسروں کی بھلائی یعنی سچائی کے پھیلانے سے مقصد ہوتا ہے۔

"مناسى صرف ايك پرميشورك لكن مي اين دل كو مضبوط كرك بالول اور كيرول

وغیرہ (آرائش ظاہری) کو خیر باد کمہ کر عیاس لیتا ہے اور ایشور کے دھیان (تصور) میں محو و مت رہتا ہے۔"

(یہ وید کے الفاظ میں جن کو شت پھ برہمن میں نقل کیا گیا ہے)

واضح رہے کہ پورے عالم اور راگ دویش (ہوا و ہوس اور دشمنی) سے آزاد اور سب انسانوں کی بھلائی کرنے کی نیت رکھنے والے لوگوں ہی کو شیاس لینے کا ادھکار (حق) ہے کم علم انسان کو اجازت نہیں ہے۔"

(اب سلیاسیول کے پانچ مما گید (6) بیان کرتے ہیں)

1- سیاسیوں کا آئی ہوتر یہ ہے کہ بران (اندر سے باہر آنے والے سانس) اور اپان (باہر سے اندر جانے والے سانس) کا ہوم (7) کریں۔ بعنی اندریوں (حواس) اور دل کو عیب اور پاپ کی بات سے روک کر ہمیشہ سے دھرم کی پابندی میں نگاویں۔ پہلے تین آشرم والوں کا آئی ہوتر وہی ہے جس کا تعلق خارجی فعل سے ہے۔ مگر وہ سیاسی کے لئے نہیں ہے۔ سیاسیوں کی ویو سکیہ صرف ایشور کی ایاسا کرنا ہے۔"

- 2- سنیاسیوں کی برہم گیہ تجی نصیحت اور ہدایت (ایدیش) کرنا ہے
  - 3- عالموں اور عارفوں کی عزت کرنا' ان کی پتر کید ہے۔
- 4- علم سے بے بسرہ لوگوں کو علم و معرفت عطا کرنا اور تمام جانداروں پر مرمانی کی نظر رکھنا یعنی ان کو تکلیف نہ دینا بھوت گیہ ہے۔
- 5- تمام انسانوں کی بھلائی کے لئے سب جگہ جانا اور غرور و نخوت کو چھوڑ کر بچی نصیحت و بدایت (اپدیش) کرنا اور سب لوگوں کی عزت و تعظیم کرنا انتھی گید ہے۔

الغرض علم و معرفت اور دهرم کی پابندی ہی سنیاسیوں کی پنج مما یکیہ سمجھنی جائے۔ ایک بے عدیل قادر مطلق وغیرہ صفات سے موصوف پر میشور کی ایاسنا (عبادت) کرنا اور سے دهرم پر چلنا تمام آشرم والوں کے لئے کیساں ہے۔"

"پاک باطن انسان جن جن مرادول اور جس جس سکھ کی خواہش کرتا ہے اسے وہی مراد اور سکھ نفیب ہوتا ہے۔ اس لئے بہودی اور اقبال کے خواہشند انسان کو آتما اور پرمیشور کے عارف سیاسیوں کی ہیشہ تعظیم کرنی چاہئے۔ کیونکہ انہیں کی صحبت اور تعظیم سے انسان کو راحت کا درجہ یا مقام اور تمام مرادیں حاصل ہوتی ہیں۔" (منڈک انبشد۔ منذک 3۔ کھنڈ 1۔ منتر 10)

اس کے خلاف جو جھوٹا اپدیش (ہدایت و نصیحت) کرنے والے اور خود غرضی میں ڈوبے ہوئے پاکھنڈی لوگ ہیں' ان کی ہرگز تعظیم نہیں کرنی چاہئے۔ کیونکہ ان کی تعظیم کرنا بے سود بلکہ دکھ کا باعث اور ضرر رسال ہے۔"

#### باب: 23

# پنج مها سیکیه بعنی پانچ روزانه فرائض کابیان

#### 1- بريم كيه يا سندهيو پاس

اب پنج مها گید کا بیان اختصار کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ ان پانچ گیوں کا روزانہ اوا کرنا ہر انسان پر فرض ہے۔ ان میں سے اول یعنی برہم گید کا بیہ طریق ہے کہ ویدوں کو ان کے اگوں (1) سمیت باقاعدہ پڑھنا اور پڑھانا چاہئے اور سب کو سندھیو پائن یعنی ایشور کا وھیان اور اس کی عباوت کرنی چاہئے۔ پڑھنے اور پڑھانے کا قاعدہ آگے پڑھنے اور پڑھانے کے مضمون (2) میں بیان کیا جائے گا اور سندھیو پائن کا طریق بنج مما گید ودھی (3) میں بیان کیا جائے گا اور سندھیو پائن کا طریق بنجی کھا گیا ہے۔ اس کے مطابق عمل کرنا چاہئے۔ اس میں اگنی ہوتر کا طریق بھی لکھا گیا ہے جس کو اس کے مطابق کرنا چاہئے۔ اب یماں برہم گید اور اگنی ہوتر کے متعلق ویدوں کے حوالے ورج کئے جاتے ہیں۔"

## 2- ديو سيميه يا اگني ہوتر

"اے انسانو! ہوا' پودوں اور بارش کے پانی کی صفائی (تقویت) کے ذرایعہ سے ونیا کی بھلائی کرنے کے لئے تم بھشہ گھی وغیرہ عمدہ صاف کی ہوئی چیزوں سے اقتھی بینی آگ کو روشن کرو اور اس میں ہوم کرنے کے لائق خوب صاف کی ہوئی مقوی' شیریں' خوشبودار اور دافع مرض وغیرہ تاثیروں والی چیزوں سے ہوم کرو۔ اس طرح بھشہ آئی ہوتر کرتے رہو۔ اور اس فیض عام کے کام کو بھشہ جاری رکھو۔" (یجروید۔ ادھیائے 3۔ منتز ا) آئی ہوتر کرنے والے کو اینے دل میں یہ خیال کرنا چاہئے کہ

ا ی ہور کرنے والے کو آپ دل میں یہ خیاں کرنا چاہے کہ "میں ہوا اور بادل کے کرے میں نہ کورہ بالا اشیاء کو پہنچانے کے لئے آگ کو قاصد بناتا ہوں۔ وہ آگ ہوم کی ہوئی چیزوں کو دوسرے مقاموں میں لے جاتی ہے۔ میں اس آگ کی تعریف یا علم متلاشیان علم و معرفت کے سامنے بیان کروں۔ وہ آگ اگنی ہوتر کے ذریعہ سے ہوا اور بارش کے پانی کو صاف کر کے اس دنیا میں اعلیٰ اور عمرہ گنوں اور تاثیروں کو پیدا کرتی ہے۔" (یجروید۔ ادھیائے 22۔ منتر 17)

ای منتر کا دو سرا ترجمہ میہ ہے:۔

"اے پر سیشور! میں تھھ آئی (علیم کل) اور سچے ہادی و ناصح کو اپنا معبود مانتا ہوں۔ تو نیک عنوں سے بھربور اور اس علم و معرفت کا عطا کرنے والا ہے جس کا حاصل کرنا سب پر فرض ہے۔ اس لئے میں تیرا ذکر یا حمد و ثناء دوسروں کے روبرد کرتا ہوں۔ آپ اپنی رحمت سے اس دنیا میں عمدہ اور نیک گنوں کو پیدا کیجئے۔"

"ہم خانہ داروں کو اگنی (پرمیشور) کی صبح شام اپاسا کرنی چاہے۔ وہ پرمیشور ہمیں صحت اور راحت بخشا ہے۔ وہ ی ہم کو عمدہ عمدہ چیزیں عطا کر تا ہے۔ اس وجہ سے پرمیشور کا نام وسو دان (امر رکا) ہے۔ اے پرمیشور! تو ہمارے انتظام سلطنت وغیرہ کاروبار اور ہمارے دلوں میں جلوہ گر ہو۔ اسے پرمیشور! ہم تیرے نور سے اپنے دلوں کو روشن کرتے ہوئے اپنی قوت کو بردھاتے ہیں۔" (اتحرو وید۔ کانڈ 19۔ انوواک 7۔ منتر 3)

"ای کا دوسرا ترجمہ سے ہے۔"

"ہم خانہ داروں کو صبح شام (اگنی ہوتر وغیرہ میں) آگ کا استعال کرنا چاہئے آگ ہمیں صحت او سکھ دینے والی ہے۔ اس کی بدولت ہمیں عمرہ عمرہ چزیں ملتی ہیں۔ اس مخزن دولت بعنی آگ کا علم ہمیں حاصل ہو۔ ہم اگنی ہوتر ..... وغیرہ میں آگ کو روشن کر کے جسمانی صحت اور طاقت حاصل کریں۔"

"اس طرح اگنی ہوتر اور ایشور کی اپاسنا کرتے ہوئے ہم سو جاڑوں یعنی سو برس تک پھلیں پھولیں اور اس طرح عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی ضرر نہ پنچ۔ یمی ہماری خواہش ہے۔" (اقرو وید کانڈ 19- انوواک 7- منتر 4)

اس منتر کا باقی جزو مجھلے منتر کے مطابق ہے۔ اس لئے اس کا ترجمہ نہیں کیا' جتنا زیادہ تھا۔ اس کا ترجمہ کیا گیا۔

#### ہون کرنے کا طریقہ اور اس کے منتر

"الى موتر كرنے كے لئے ايك تابے يا مئى كى ديدى (4) بنانى چاہے۔ اور ككرى اور

چاندی یا سونے کا بھر (چچ) اور آجیہ سھالی (تھالی) استعال ٹرنی چاہئے۔ ویدی میں ڈھاک یا آم وغیرہ کی لکڑی رکھ کر آگ جلانی چاہئے۔ اور اس ندکورہ بالا چیزوں سے ہوم کرنا چاہئے۔ صبح شام ہون کرنے کے منترینچ لکھے جاتے ہیں۔

सूर्यो स्योतिस्योतिः सुर्यः स्वाहा । (١) مُورُ لُوحِ وترجو ترسُورنِهِ مُؤاكل ا स्टर्मी बच्ची ज्योति- बंचः स्वाहा । دالم مُوزيو ورُجُوجُ و زُرُفاهِ مُوالح. ज्योतिः स्टर्यः स्टर्धे उयोति। स्वाहा॥ ﴿ إِنَّ مُورَا يَجْنُونَ مُورَا يَجْنُونَ مُورَا يَجْنُونُ مُورِيِّ مُورَا إِنَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل सजूर्देवेन सवित्रा सजूरवसेन्द्रवत्या क्षेत्रं के के किंदी के के किंदी हैं। जुवाणः सूर्यो बेतु रवाहः॥ خْنَابِهُ مُتُورُ يُودِثِينَ مُتُواً }. रति प्रातःकालमन्त्राः॥ (بیصیح منتربوئے) अग्निज्योतिज्योतिर कि स्वाहा। (۱) أَكْثِرِجْيُونِرِجْيُوتِ **رُكِّنُوسُوا لِإِ** अग्निवंचक् उयोतिर्वरुष्टं स्वाहा ॥ (٢) ٱكْنِرُورْجُو خَبُوتِرٌ ورجِيسُواً } अिक्षिक्यों तिरिति मध्त्रं मनसं (र्ट्यू क्ष्रिक्षेत्रं) अभिक्षेत्रं क्ष्रिक्षेत्रं क्ष्रिक्षेत्रं क्ष्रिक्षेत्रं ज्ञार्यं मृतीयाष्ट्रतिर्देया॥ सजदंबेनस वत्रा सजुरान्य ١٨) نُجُورِدُ يُونَ سَوْنُرا سُجُورَاتِرِي الْمِيْدُونُ مِاجِنَا لَوْ न्द्रवत्यः अ**ञ्चितंतु स्वाहा**॥ أَكْنِهُ وَثَيْتُ سُوا } (بدشام كے منتز ہوك)

य० अ० ३। मं० ६। १०॥

يتجرديد ادميات آمنترة وآل

#### صبح کے منتروں کا ترجمہ

ا۔ جو ساکن و متحرک کائنات کا آتما اور سورج وغیرہ روش اجرام کو روشن عطا کرنے والا سب کا پران (باعث حیات) پر میشور ہے اس کے لئے سواہا لیعنی میں اس کے محم کی التعیل کرنے اور تمام دنیا کی بھلائی کے لئے ایک آہوتی (5) دیتا ہوں۔

2- جو عالموں اور اہل علم و معرفت جیووں کے دلوں میں موجود منتظم کل اور ان کو تچی برایت و تھیجت کرنے والا سب کا آتما نور مطلق برمیشور ہے' اس کے لئے سواہا۔

. 3- جو منور بالذات تمام دنیا کو ظاہر و روشن کرنے والاً نور مطلق خالق جمال ہے اس کے لئے سواہا۔ 4- وہ سب کو روشن کرنے والا خالق جہاں سوریہ لوک (کرہ آفتاب) اور جیو کے اندر موجود منور بالذات (پرمیشور جو ادش (شفق) اور جیو کا مالک اور علم و عرفان کی کان ہے۔

اوسان سے آراستہ اور علم و معرفت سے معرفت سے اوسان سے آراستہ اور علم و معرفت سے پیراستہ کرے۔ اس ایشور کے لئے سواہا۔

### شام کے منتروں کا ترجمہ

- 1- جو عین علم نورالانوار علیم کل پرمیشور ہے اس کے لئے سواہا۔
- 2- جو صفات اوپر نمبر (2) میں لکھی گئیں۔ ان سے موصوف علیم کل پرمیشور کے لئے سواہ۔"
- 3- تیسری آہوتی انہیں الفاظ کو جو ابھی (نمبر1) میں لکھے گئے ہیں۔ دل ہی دل میں کمہ کر دینی چاہئے۔ اور اس کا ترجمہ بھی وہی سجھنا چاہئے۔"
- 4- ندکورہ بالا منور بالذات خالق جمان پرمیشور جو اندر یعنی ہوا' چاند اور رات کا مالک ہے ہمیں اپنی عنایت بے ہمیں اپنی عنایت بے راحت جاودانی یعنی موکش کا سکھ عطا کرے' اس خالق جمان کے لئے سوایا۔

ان سے الگ الگ مبح شام کا ہون کرے یا سب سے ایک ہی وقت ہون کرے (اور آخر میں ایک آہوتی ان الفاظ سے دے)۔ "سروم وی پورن گنگ سواہا۔" ان کا ترجمہ یہ برت اے مالک جمان ہم نے جو یہ کام دنیا کی بھلائی کے لئے کیا ہے۔ وہ آپ کی عنایت سے یورا ہو' اس لئے ہم اس کام کو تیری نذر کرتے ہیں۔"

اس کے علاوہ ا ۔تربیہ براہمن جنجاہ۔ کنڈکا 31 میں صبح اور شام دونوں وقت کے اگنی ہوتر کے لئے "بہور بھوہ سوردم" الخ وغیرہ منتر دیتے ہیں۔ اب وہ منتر کھے جاتے ہیں۔ جو دونوں وقت کے ہون کے لئے کیسال ہیں۔"

# मोग्राम्यान्ते भाषाय रवाद्वा ॥ १॥ १७०० १५०० देखें १३१००

अभिमुक्वियवेऽपानाथ स्वाहा ॥ २ ॥ शिम्भेष्टी हैं हैं।(४) अों स्वरादिस्याय ज्यानाय स्वाहा ॥ ३ ॥ श्रीम्भेष्टी हैं।(४)

ان منترول میں بھور وغیرہ سب ایثور کے نام ہیں۔ ان کا ترجمہ گا ئیتری (6) کے ترجمہ میں دیکھنا جائے۔

#### لفظ اگنی ہوتر کی تشریح اور اس کا مقصد

اگنی ہوتر اسے کہتے ہیں۔ جس میں اگنی یعنی پرمیشور کے نام پر یا پانی اور ہوا کو پاک صاف کرنے کے لئے ہوتر لیعنی ہون یا دان کیا جاتا ہے یا یوں کمو کہ جو فعل ایشور کے عظم کی نقیل میں کیا جاتا ہے اسے اگنی ہوتر کہتے ہیں۔

خوشبودار' مقوی' شیریں' عقل' شجاعت' استقلال اور قوت بردھانے والی دافع مرض وغیرہ چیزوں سے ہون کرنے پر ہوا اور بارش کے پانی کی صفائی ہوتی ہے اور پانی اور ہوا کے پاک صاف ہونے سے روئے زمین کی تمام چیزوں کی درستی ہو کر تمام جیووں کو برا بھاری سکھ پنچتا ہے اس لئے اگنی ہوتر کرنے والوں کو اس نیک کام کے عوض میں نمایت اعلیٰ سکھ اور ایشور کا فضل و کرم حاصل ہوتا ہے اور یمی آئی ہوتر کرنے کا مقصد ہے۔"

#### 3- پتر گیه

پتر گید کی دو قتمیں ہیں۔ ایک کو ترپن اور دو مری کو شرادھ کتے ہیں۔ ان ہیں سے ترپن وہ فعل ہے جس کے ذریعہ سے عالمول' فا خلوں' رشیوں اور بزرگوں کو سمعی اور ترپت (سیر) کیا جاتا ہے۔ اور شرادھ ان کی شردھا یعنی صدق دل سے خدمت و تواضع کرنے کو کتے ہیں۔ یہ فعل زندہ عالموں کے لئے موزوں ہے نہ کہ مردوں کے لئے کیونکہ مردوں کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان کی خدمت و تواضع کرتا ناممکن ہے اور چونکہ اس صورت میں وہ مقصد جس کے لئے یہ فعل کیا جاتا ہے حاصل نہیں ہوتا' اس لئے وہ عبث اور فضول اثابت ہوتا ہے۔ اس فرض کو ادا کرنے کی ہرایت اس غرض سے کی گئی ہے کہ زندوں کی خدمت وغیرہ کی جادے 'کیونکہ خادم و مخدوم دونوں کے موجود ہونے پر یہ فعل زندوں کی خدمت وغیرہ کی جادے 'کیونکہ خادم و مخدوم دونوں کے موجود ہونے پر یہ فعل

عمل میں آسکتا ہے خاطر خواہ تواضع کرنے کے لائق تین ہوتے ہیں۔ دیو (عالم)، رثی (استاد) اور پتر (بزرگ)۔

#### وبو ترین

اب ان میں سے ہر ایک کی نبت حوالے درج کئے جاتے ہیں۔ چنافیہ اول دیو لیمن عالموں کی بابت حوالے لکھے ہیں۔ "اے پرمیشور! آپ جمعے سراپا پاک سیجئے۔ دیو لیمن آپ کا وهیان رکھنے والے اور آپ کے حکم پر چلنے والے عالم اور اعلیٰ درج کے عارف ہمیں اپنے علم کی بخشش سے مربون و ممنون فرماکر (جمالت وغیرو سے) پاک کریں۔ آپ کے عطا کئے ہوئے وگیان (علم و معرفت) اور آپ کے دھیان (تصور) سے ہماری عقلیں پاک ورشن ہوں۔ دنیا کی تمام مخلوقات پاک اور نیک ہو۔ آپ کے فضل و کرم سے سب سمی خوش یاک اور نیک ہو۔ آپ کے فضل و کرم سے سب سمی خوش' یاک اور نیک ہوں۔" (یجرویو۔ ادھیائے 19۔ منتر 39)

"انسان کی وہ مختلف خصلتوں یا صفات کی وجہ سے وہ اصطلاحیں ہوتی ہیں۔ ایک دیو اور دو سری منشیہ یہ تقتیم سچائی اور جھوٹ کے اقبیاز سے ہے دیو وہ ہیں جو راست گفتاری کی عقیدت اور راست اعمال کو اختیار کرتے ہیں۔ اور جو جھوٹ بولتے یا جھوٹی بات کو مانتے یا جھوٹے کام کرتے ہیں وہ منشیہ ہیں۔ اس لئے جو محض جھوٹ کو چھوڑ کر سچائی کو اختیار کرتا ہے افتیار کرتا ہے اور جو سچائی کو چھوڑ کر جھوٹ کو اختیار کرتا ہے اختیار کرتا ہے منشیہ کیے بولنا چاہئے اور بچ ہی کو ماننا اور بچ ہی پر عمل کرنا چاہئے۔ جو سچائی کے پابند یعنی دیو ہوتے ہیں۔ وہ نیک کاموں میں شہرت پاتے ہیں اور جو اس کے خلاف کرتے ہیں وہ منشیہ کملاتے ہیں۔" (شتہتھ براہمن کانڈ ادھیائے 1۔ براہمن

اب رشی ترین کے متعلق حوالے درج کئے جاتے ہیں۔

## رشی ترین

"تمام دنیا کو پیدا کرنے والے گید لینی معبود کل پرمیشور کو جو قدیم سے دلوں یا انترکش (ظل) میں موجود ہے اور جس کی سب تعظیم کرتے آئے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ وید سے ہدایت پاکر تمام عالم اور سادھید لینی منتروں کے معنی کو قرار واقعی جانے والے گیانی' رشی اور دیگر انسان پوجتے ہیں۔" (یجروید ادھیائے 31- منتر 9)

"تمام علوم کو پڑھ کر پھر دو سرول کو وہی تعلیم دینا اور اس پر عمل کرنا رقی کرتیہ یعنی رقی کا کام کملا تا ہے۔ علم کے پڑھنے اور پڑھانے سے ہی خدمت کرنے کے لائق رقی پیدا ہوتے ہیں۔ جو محض ان کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ وہی ان کی خدمت کرنے والا ہے اور وہی سکھ پاتا ہے۔ جو محض تمام علوم سے ماہر ہو کر دو سرول کو پڑھا تا ہے 'ای کو رقی کتے ہیں۔" (شپتھ براہمن کانڈ 1۔ ادھیائے 7۔ براہمن 5۔ کنڈکا 3)

جب کوئی مخص پڑھانے کے کام کو افتیار کرتا ہے۔ اس کو آرشیہ کرم یعنی رشیوں کا کام کہتے ہیں۔ جو مخص رشیوں (استادول)، دیووں عالموں اور ودیار تعیوں (طالب علموں) کو ان کی من بھاتی نذر دے کر بیشہ تخصیل علم میں مصروف رہتا ہے وہ عالم اور صاحب جلال ہو کر گیہ یعنی نشید کرم یعنی رشیوں کا کام سب انسانوں کو قبول کرتا چاہئے۔ (شتہتھ براہمن کانڈ ۱۔ اوھیائے 4۔ براہمن 5۔ کنڈ کا 3) سب انسانوں کو قبول کرتا چاہئے۔ (شتہتھ براہمن کانڈ ۱۔ اوھیائے 4۔ براہمن 5۔ کنڈ کا 3) اب بیتری ترین کے متعلق حوالے کھے جاتے ہیں۔

#### پتری ترین

ہر انسان کو مندرجہ ذیل ہدایت پر عمل کرنا اور دوسروں کو عمل کرنے کی ہدایت کرنی چاہئے۔

"تم لوگ میرے باپ دادا وغیرہ بزرگوں اور نیز آچارید (استاد) وغیرہ کو خدمت و تواضع سے خوش کرو۔ اور سے علم اور بھگتی (عبادت) میں مصروف ہو کر اپنی اپنی چز پر صبر و قاعت رکھو۔ مقوی' خوشبودار' شیریں' دکش' روح افزا یا قتم قتم کی کھانے کی چیزوں جیسے کھی' دودھ اور نمایت عمدہ بنائے ہوئے قتم قتم کے لذیذ پکوانوں' شد اور پکے ہوئے بھلوں وغیرہ سے بترول (بزرگوں) کی تواضع کرو۔" (یجروید۔ ادھیائے 2۔ منتر 34)

" الطبع عالم یا سوم (7) ولی وغیرہ کے رس کو تیار کرنے کے علم میں ہوشیار اللہ میں الطبع عالم یا سوم (7) ولی وغیرہ کے رس کو تیار کرنے کے علم میں ہوشیار کریشور کا دھیان رکھنے والے یا حشمت و دولت کے لئے علم حرارت کو حاصل کرنے والے پتر یعنی ہوم کرنے کے لئے۔ یا صنعت اور ہنر کے کاموں میں آگ کو استعال کرنے والے پتر یعنی صاحب علم و معرفت اور پورش کرنے والے بزرگ ہمارے ہاں تشریف لاویں۔ اور ہم ان کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہیں۔ ان عالموں یا بزرگوں کو آتے ہوئے و کھ کر ہمیں فورا اٹھ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہیں۔ ان عالموں یا بزرگوں کو آتے ہوئے و کہ کر بری خاطر کر تعظیم دینی چاہے کہ "اے پتر (بزرگوار)! آئے تشریف لائے اور یہ کمہ کر بری خاطر

داری سے ان کو آمن وغیرہ دے کر عزت سے بھانا چاہئے۔ اور یہ عرض کرنا چاہئے ..... کہ اے بزرگوار میری اس یک (نواضع) کو قبول فرائے اور ہمیں سچا علم عطا کر کے دکھوں سے حفاظت کیجئے۔ اور نیک ہدایت کیجئے۔ " (یجروید۔ ادھیائے 19- منٹر 58)

"اے پڑو (بزرگوار) اس سبما (مجلس) یا پاٹھ شالا (مدرسہ) میں ہمیں علم اور معرفت عطا کر کے سمعی سیجئے۔ اور اپنے اپنے درجہ علمی کے مناسب ہماری تواضع کو قبول سیجئے اور کی بدایت و نصیحت (اپدیش) اور علم عطا کرنے کے کام میں بخوشی خاطر اور پوری پوری ہمت استقلال کے ساتھ قائم ہو جائے ہم آپ کی لیافت کے مناسب آپ کی عزت و تعظیم کرتے ہیں۔ آپ ہمارے نیک اطوار کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔" (یجروید اوصیائے 2- منتر

"اور ہوا گا علم ، معیشت کے لئے علم و روزگار اور نیز موس کا علم ، آند (راحت) اور آگ اور ہوا گا علم ، معیشت کے لئے علم و روزگار اور نیز موس کا علم حاصل کرنے ، معیت کا دفعیہ ، بدوں پر بختی اور غصہ کی عادت چھوڑنے اور تمام علم حاصل کرنے کے لئے ہم تم کو بار بار نسکار کرتے ہیں۔ اے بزرگوار! خانہ داری کے متعلق جملہ کاروبار کی واقفیت عطا کیجئے۔ اے بزرگوار! جو عمرہ سامان میرے افتیار و ملکیت میں ہے۔ اس کو ہم آپ کی ندر کریں اور آپ سے علم حاصل کر کے ہم بھی زوال نہ پاویں۔ اے بزرگوار! ہم کیڑا وغیرہ بو چیز آپ کو دیویں ، اس کو آپ خوشی سے قبول کیجئے۔ " (ایضا" منتر 32)

"اے پر (بزرگوار)! آپ انسان کو علم کے زیور سے آراستہ سیجئے اور پھولوں کی مالا پنے ہوئے جوان برہمچاری کو بڑھانے کے لئے اپی خدمت میں قبول کیجئے اگد اس دنیا میں انسان علم و تربیت سے بہرہ یاب ہوں۔ آپ کو ایسی تدبیر و کوشش کرنی چاہئے کہ انسانوں میں اعلیٰ علم کی ترقی ہودے۔" (ایسنا" منتر 33)

"جو میرے استاد وغیرہ بزرگ جیو (زندہ اور موجود) ہیں جو سب لوگوں کی بستری اور بہودی چاہے والے اور دھرم ایشور اور سے علم وغیرہ بہودی چاہے والے اور دھرم ایشور اور سے علم وغیرہ نیک صفات سے آراستہ اور نقیحت سننے والوں یا شاگردوں کو سے علم عطا کرنے والے اور دغا و فریب وغیرہ عبوں سے پاک عالم ہیں 'وہ سے علم وغیرہ گنوں سے آراستہ و پیراستہ اسے اوصاف و خوبی اور اقبال و دولت کے ساتھ سو برس تک قائم رہیں۔ آگہ ہم بھشہ سکھ یاوس۔" (مجروید ادھیائے 19۔ منتر 46)

"اعلی متوسط و ادنی گنول والے اور سلیم الطبع وشنی سے خالی اور ایشور اور وید کو جانے والے گیانی پتر (بزرگ) ہر قتم کے کاروبار مثلاً لین دین وغیرہ کا علم عطا کر کے بیشہ ہماری حفاظت کریں۔ جو پران (روحانی زندگی) کو حاصل کرتے یعنی دونوں جنموں (8) سے عالم ہوتے ہیں وہی بزرگ عالم جو زندہ اور ہمارے سر پر موجود ہیں خدمت اور تواضع کرنے کے لائق ہیں نہ کہ مرے ہوئے (کیونکہ اگر وہ دوسرے مقام پر ہوں اور پاس نہ ہموں۔ تو ہماری خدمت و تواضع کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اور نہ ہم ان کی خدمت کر سکتے۔ ہوں۔ اور یہ مان کی خدمت کر سکتے۔ اور نہ ہم ان کی خدمت کر سکتے۔ اور نہ ہم ان کی خدمت کر سکتے۔ ہوں)" (یجروید۔ ادھیائے 19۔ منتر 49)

"جو عضو عضو میں سائے ہوئے اور انسان کی حیات کے باعث بران (نفس) کو اور نیز پرمیشور کو جانے کام نیک کاموں اور اعلیٰ سے اعلیٰ اور جدید سے جدید علم میں کمال رکھے المحرودید اور د حنر وید کو جانے اور پختہ عقل کیک رائے اور سلیم الطبع ہیں ہم ان دنیا کی بھلائی کرنے والوں اور گید وغیرہ نیک کاموں میں ہوشیار لوگوں سے علم وغیرہ نیک اوصاف حاصل کریں اور بہودی اور رفاہ عام کے کاموں میں جن سے راحت قلبی عاصل ہوتی ہے حاصل کریں اور بہودی اور رفاہ عام کے کاموں میں جن سے راحت قلبی عاصل ہوتی ہے ان سے ایدیش (نجات) کو نھیب ان سے ایدیش (نجات) کو نھیب ہوں۔" (ایضا" منتر 50)

"ہمارے درمیان دھرم اور ایٹور کو مانے والے زندہ بزرگ اور عدالت ہائے سرکاری میں حاکموں کے درجے پر شرف و عزت پائے ہوئے عالم پیدا ہوں اور ملک میں عدل و انساف، لازوال سکھ، حفاظت رعایا اور وہ انظام سلطنت قائم اور محکم ہو جو عالموں کے درمیان مشہور ہے۔ جو اس طرح سچا انساف کرتے ہیں ان کے لئے ہمارا نمسکار ہو۔ اور ایسے سچے اور منصف حاکم بھیشہ ہمارے درمیان قائم رہیں۔" (ایسنا" منز 45)

ورسوم ودیا (علم نباتات) کی تعلیم دینے والے اور و ششے یعنی تمام علوم اور نیک گنوں کا شوق و رغبت رکھنے والے علم نباتات کے محافظ اور اول آپ تمام علوم کو پڑھ کر دوسروں کو پڑھانے والے یا اس کا تجربہ و تحقیقات کرنے والے اور ہمارے قدیم بزرگ (پر) اور دھرم کی خواہش رکھنے والے اور سے علوم کا دان یا اشاعت کرنے والے یہ سب کو علم و محدفت عطا کرتے ہوئے اس عالم و منصف حقیقی پرمیشور کو پاتے ہیں ' ہر انسان کو اس پر عمل کرکے تمام مرادیں حاصل کرنی چاہئیں۔" (یجر وید ادھیائے 19- منتر 51)

"بزرگ و جلیل پرمیشور کا دهیان کرنے والے اور علم میں کامل بزرگ بهبودی و خیر

اندیثی کی نظر سے ہماری حفاظت کرنے والے ہمارے ہاں رونق افروز ہوں اور ان کے تشریف لانے اور ہماری نذر و تشریف لانے اور ہماری نذر و نظر محبت قبول فرمائے۔ اے بزرگوار! آپ کا سابہ عافیت ہمارے سروں پر ہیشہ برقرار رہے اور ہم ہیشہ آپ کی خدمت کرتے رہیں۔ ہماری تواضع قبول فرما کر ہمیں سکھ کا چشمہ یعنی علم و معرفت عطا کیجئے اور ہماری جمالت اور پاپ کو دور کر کے ہمیں عیب اور گناہ ہے پاک کیجئے آگہ ہم ہیشہ پاپ سے الگ رہیں۔" (ایسنا" منتر 55)

"ایٹور کا دھیان کرنے والے عالم ہمارے ہاں تشریف لا کر کھانا تناول فرہاویں اور سوم ولی وغیرہ سے تیار کئے ہوئے عرق کو نوش فرہا کر سیر ہوں ان نیک گنوں کے عطا کرنے والے بزرگوں سے میں علم حاصل کرتا ہوں (یمال فعل کے تغیری وجہ سے پر ہمئی پد (فعل متعدی) کی بجائے آتمنے پد (فعل لازی) آیا ہے اور فعل لازی کے واحد متعلم کی علامت (الف) کر گئی ہے) انہیں کی صحبت سے جھے یہ علم ہوا ہے کہ محیط کل پرمیشور نے گونا گوں صنعت سے یہ کائنات بنائی ہے اور انہیں کے طفیل سے اس لازوال موکش پد (نجات کے ورجہ) کا علم ہوا ہے۔ جس ورجہ کو پاکر کمتی پائے ہوئے جیو فورا اس ونیا میں واپس نہیں ورجہ کو پاکر کمتی پائے ہوئے جیو فورا اس ونیا میں واپس نہیں آتے۔ یہ سب علم مجھے عالموں کی صحبت سے حاصل ہوا ہے۔ اس لئے ہر انسان کو ہمیشہ عالموں کی صحبت کرنی چاہئے۔" (ایسنا"۔ منتر 56)

"واجب التعظیم بزرگ (پتر) ہماری التجا کو قبول فرما کر نمایت دکش وشنما اور عمده عمده آرائشوں سے مزین اور طبیعت کو فرحت بخشنے والے آسنوں پر بیٹھیں اور متواتر ہمارے پاس تشریف لا کر ہماری تعظیم و تحریم کو قبول فرماویں۔ اور ہمارے سوالوں کو سنیں اور سن کر ان کا جواب بیان فرماویں اور اس طرح علم عطا کر کے اور کاروباری دندی کی بابت نصیحت فرما کر ہمیشہ ہماری حفاظت کریں۔" (ایسنا"۔ منتر 57)

"اے پرمیشور کے جانے والے اور علم حرارت کے ماہر پتر (بزرگوار) براہ نوازش مارے ہاں تشریف لائے۔ اور تشریف لا کر نمایت عمدہ اور اعلیٰ نیتی یعنی اصول معاشرت کو تلقین فرمائے، ہماری تعظیم و تحریم کو قبول سیجئے۔ اور گھرانوں اور جھاؤں میں اپدیش (وعظ) کے لئے قیام فرمائے، سب جگہ دورہ سیجے، ہماری کوشش و محنت کو منظور فرمائے، ہمارے گھر کھانا تناول فرما کر آئن پر بیٹھے اور ہمیں اور ہمارے تمام کنبے کو اپنے علم و تھیجت کی دولت سے نمال سیجئے ناکہ ہمارے درمیان اہل دماغ اور توانا جوان پیدا ہوں۔ اور ہمارا علم حقیق کا

خزانه بحربور رہے۔" (ایضا"۔ منتر 59)

"آگ ، ہوا" پانی اور بھوگر بھر (علم طبقات ارضی یا جیولویی) وغیرہ علوم میں ما ہر روشن طغیر، پرمیشور کو جانے والے ' سے علوم کو بیان کرنے والے اور اس ودیا (علم طب) سے جم اور دماغ کی قوت کو حاصل کرنے والے بزرگ ہم سے خوش و مسرور ہو کر ہمیں راحت بخشیں۔ ان عالموں سے ہم بھشہ انصاف اور حق سے بھری ہوئی پران نیتی (اصول معاشرت یا یوگ) کے علم کو حاصل کریں۔ وہ عالم اور ہم بھی علم معرفت کے حصول اور رفاہ عام کے اصول کی تغیل میں ووسروں کے تابع اور اپنے ذاتی فائدے کے کاموں میں خورمختار ہیں۔ منور بالذات اور سب کو نور عطا کرنے والا پرمیشور عالموں کے جم کو ہماری خورمختار ہیں۔ منور بالذات اور سب کو نور عطا کرنے والا پرمیشور عالموں کے جم کو ہماری خورمختار ہیں۔ انسانو! جس طرح ہم موسموں کے عالم یا مصلحت وقت کے مطابق تدبیر و کوشش کرنے والے' بزرگوں (پتروں) کی دعوت کرتے ہیں' اس طرح تم کو بھی انہیں بلانا اور ان کی خدمت و تواضع کرنی چاہئے۔ جو سوم کا عرق پینے والے اور دنیا ہیں سب کے معروث نیک اعمال' وانشمند اور بڑھانے والوں کی صحبت سے ہم سے علوم کو حاصل کریں اور رغم بنائت) کو پڑھنے اور پڑھانے والوں کی صحبت سے ہم سے علوم کو حاصل کریں اور رغم بنائت کو رہھنے اور بڑھانے والوں کی صحبت سے ہم سے علوم کو حاصل کریں اور علم بنائت) کو پڑھنے اور اقبال و حشمت کو اسپنے قبضہ تصرف میں لاویں (حکم ووید ادھیائے 19 منز

"اے پرمیشور! جو پتر (بزرگ) عالم ہمارے درمیان موجود ہیں یا جو ہم سے دور کی دوسرے ملک میں رہتے ہیں۔ جن کو ہم جانتے ہیں۔ اور جن کو بوجہ دور دراز مقامول میں رہنے کے ہم نہیں جانتے تو ان سب کو ٹھیک ٹھیک جانتا ہے۔ اس لئے تیری عنایت سے ہمیں ان کا شرف نیاز حاصل ہو۔ ہم غلہ وغیرہ یا دیگر اشیاء سے گیہ (رفاہ عام کا کام) کرتے ہیں آپ اس کو قبول کیجئے تاکہ ہمیں دنیوی حشمت اور موکش (نجات) حاصل ہو۔ اور ہارے اعمال ٹھیک رہیں اور جو عالم غائب ہیں۔ یعنی یماں موجود نہیں ہی ہمیں ان کا درش نھیب ہو۔" (ایھنا"۔ منتر 67)

"جو پتر (بزرگ) اس وقت ہارے قریب پرھنے اور پڑھانے کے کام میں مشغول ہیں اور جو پیٹھ پڑھ کر عالم ہو چکے ہیں۔ نیز جو سطح ارضی سے تعلق رکھنے والے بھو گربھ ودیا (علم طبقات ارضی یا جولوجی) میں بورے کامل و ماہر ہیں۔ جو صاحب مقدرت اور خوشحال

رعایا کے سبھا و هیکش (میرانجمن یا راجہ) اور سبھاسد (اراکین سلطنت) ہیں اور جو اہل سیاست و حکومت ہیں وہ ہمارے حال پر نوازش کی نظر رکھیں۔ ایسے پتروں (بزرگوں) کے لئے ہمارا ہمیشہ نمسکار ہو۔" (ایضا"۔ منتر 68)

"اے پر میشور! ہم تجھے اپنا معبود حقیقی مان کر اپنے دل کے آکاش میں اور اپنا عادل و منصف حاکم سمجھ کر سلطنت میں مشمکن و قائم کرتے ہیں۔ اے خالق جمان! ہم ہمیشہ تیرا ذکر سنیں اور دوسروں کو سناویں تاکہ ہمیں سپا علم حاصل ہو اور دوست وغیرہ عمدہ سامان اور راحت و مسرت حاصل ہو۔ تو ہمیں تچی ہدایت اور علم جس کی ہمیں خواہش ہے عطا کر۔ " راحت و مسرت حاصل ہو۔ تو ہمیں تچی ہدایت اور علم جس کی ہمیں خواہش ہے عطا کر۔ " رابینا" منتر 70)

### پترول بزرگول کے درج

"جن کو امرت یعنی موکش (نجات) کا علم حاصل ہے' ان دسو کا درجہ پائے ہوئے عالموں اور خانہ دار بزرگوں کے لئے ہم کھانا وغیرہ عمرہ چیزیں دیں۔ جو چوہیں سال تک بر بچرج کے ساتھ علم پڑھ کر دو سروں کو پڑھاتے ہیں۔ ان کو سو دھائی یعنی دسو کتے ہیں۔ اور جو چوالیس برس تک بر بچرج کر کے تخصیل علم کرتے ہیں اور دو سروں کو تعلیم دیتے ہیں ان کو ردر یا پتامہ کتے ہیں اور جو اڑ تالیس برس تک بر بچریہ کے ساتھ علم کا انتمائی درجہ حاصل کرتے ہیں اور دو سروں کو تعلیم دیتے ہیں ان کو آدیتہ یا پرپامہ کتے ہیں وہ سچ علوم علم کی روشنی بچیلانے والے ہوتے ہیں۔ ان سب کے لئے ہمارا متواز نمسکار ہو۔ اے پڑ (بزرگوار)! آپ ای مقام پر گیہ کرتے ہوئ یعنی تعلیم دیتے ہوئ اور بھیشہ آرام و راحت سے ہوئے ہماری خاطر تواضع یعنی کھانا اور کپڑا وغیرہ قبول کیجئ اور بھیشہ آرام و راحت سے زندگی بسر بیجئے۔ اے بزرگوار! ہماری خدمت و تواضع سے خوش اور تربت (سیر) ہو جائے اور ہمیں اپنے اپریش (ہدایت و نصحت سے) پاک بیجئے۔ یعنی ہمارے جمالت وغیرہ عبوں کو دور بیجئے۔ ایمی مارے جمالت وغیرہ عبوں کو دور بیجئے۔ (یکر وید۔ ادھیائے 19۔ منر 36)

"اے پتامہ اور پرتیامہ کے درجہ والے بزرگوار! آپ میرے دل ' فعل اور زبان کو متواتر پاک اور درست سیجے کی ہمیں نیک کام کرنے کی ہدایت و نصیحت کر کے نیک چلن بنائے۔ ہم آپ کی نصیحت سے برہم چربیہ کر کے سو برس تک نیکی کے ساتھ زندگی بسر کریں اور پوری عمریاویں۔" (ایضا" منتر 37)

اس منتر میں چھاندوگیہ اپنشد- برپاٹھک 3 کھنڈ 16- منتر 1 تا 6 کے حوالے سے سودھائی' پامہ اور برپتامہ کا ترجمہ وسو' رور اور آویت کیا گیا ہے۔ یہ عالموں کے تین درجے ہیں۔

### 4- مجى وليش ديو ليكيه كا طريق

گھر میں جو کھانا بکا ہو اس میں سے نمکین اور ترش چیز کو چھوڑ کر باتی اشیاء سے بلی ویٹو دبو کرنا چاہئے۔

"براہمن وغیرہ گر ستمی 'جو چیز گھر میں بنی ہو اس سے چو لھے کی آگ میں (ہوا وغیرہ میں) عمدہ گن بیدا کرنے کے لئے ہوم کرے۔" (منوسمرتی- ادھیائے 3- شلوک 84)

"اے پر میشور! جس طرح روزمرہ گھوڑے کے آگے بہت سی گھاس یا چارہ ڈالا جاتا ہے۔ اس طرح ہم تیرے علم کی تغیل میں روزانہ آگ کے اندر بلی (بکی ہوئی کھانے کی چیز کا ہون) کرتے ہوئے یا اقتھی (گھر آئے سادھو یا مہمان) کو روٹی کھلاتے ہوئے حسب دلخواہ عالمگیر حکومت اور اقبال و حشمت کو حاصل کر مسرور ہوں اور بھی تیری علم عدولی نہ کریں۔ یعنی دنیا کے کسی جاندار کو بھی تکلیف نہ دیں۔ بلکہ آپ کے فضل و کرم سے تمام جاندار ہمارے خیرخواہ ہوں اور ہم بھی سب کے ساتھ دوستانہ بر آؤ کریں اور اس طرح باہم ایک دوسرے کو فیض پنچاویں۔" (اتھرووید- کانڈ 19- انوواک 7- منٹر 7)

یجروید کے ادھیائے 19 کا 39 وال منتر بھی جس کو پیچیے لکھ چکے ہیں' اور جس میں سے لفظ آئے ہیں کہ ''دنیا کی تمام مخلوقات پاک اور نیک ہو وغیرہ۔'' اس مضمون سے تعلق رکھتا ہے۔

اب آگے وہ منتر لکھے جاتے ہیں۔ جس سے بلی ویشو دیو ہوم کیا جا آ ہے۔

अों समय स्वाहा ॥

अों तोमाय स्वाहा ॥

अों सोमाय स्वाहा ॥

अों मिम्यों स्वाहा ॥

अों दिश्येभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥

अों पन्यन्तरये स्वाहा ॥

- ا- "النات برمیشور مراد ہے۔
- 2- "سوم" سے راحت بخش عالم' خالق جمان ایثور مراد ہے۔
- 3- "اسمنوم" سے پران (اندر سے باہر جانے والا سانس) اور اپان (باہر سے اندر آنے والا سانس) مراد ہے۔
  - 4- "وشويديوا" سے ايشور كے بچلى بخش عالم صفات يا تمام عالم لوگ مراد بين-
    - 5- "دهنونتری" سے تمام باریوں کو دفع کرنے والا ایثور مراد ہے۔
    - 6- "كمه" ع الماوس يعنى بلال ك دن كى كيد يا قوت حافظ مراد ب-
- 7- "انومتی" سے بورنمای لینی بدر کے دن جو پندرہ روزہ گید کی جاتی ہے یا تحصیل علم کے بعد جو لیافت تجربہ اور دماغی طاقت حاصل ہوتی ہے اس سے مراد ہے۔
  - 8- "پرجاتی" ے تمام کائات کا مالک و محافظ ایثور مراد ہے۔
- 9- "سد یادا پر تھوی" ہے یہ مراد ہے کہ آگ یا اجرام روشن اور زمین ایشور کی اعلیٰ
  - قدرت اور صنعت سے پیدا ہوئے ہیں۔ جن سے کامل فیض و فائدہ حاصل کرنا چاہئے۔
    - 10- "سوشك كرت" سے حسب دلخواه عمده سكھ دينے والا ايشور مراد ہے۔

### نيته شراده

گویا ان کے لئے یہ بلی یعنی گر میں کی ہوئی چیز سے چو لھے کی آگ میں ہوم کیا جاتا ہے ندکورہ بالا منتروں سے ہوم کرنے کے بعد بلی دان یعنی عالموں کی دعوت یا ضیافت کرنی چاہئے۔ اس کو نیتہ شرادھ یعنی عالموں کی روزانہ تواضع بھی کہتے ہیں۔ اس کے متعلق سولہ

ओं सानुगायेन्द्राय नमः ॥ १ ॥ ﴿ مَا الْكُاتُ الْدُولِيمُ مُا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ओं सानुगाय यमाय नमः (۲) وم سأنكائ يمايين ١١٦١ رس اوم سألكا من ورنا بدائد ओं सानुगाय वरुणाय नमः ॥ ३ ॥ ओं सानुगाय सोमाय नमः॥४॥ ربی اوم سانگائے سوما بیمنہ ओं मरुद्रयो नमः॥५॥ ره) ا وم مُرد بعثيبو مَنْه ओभद्रधो ममः॥६॥ اله إادم ا دُبحثُيو بمنه ओं वनस्पतिभ्यो नमः॥ ७॥ د، ۱ وم وَنسْ بني بصيوبزَّه भों श्रिये नमः॥८॥ رم ، اوم شِری کی منه ओं भद्ग- काल्ये नमः॥ १॥ رو) ا دم مُعَدِّرُ كال بَى بمنه ओं बहापतये नमः॥ १०॥ دا) ادم نرجم بت ہے منہ ओं बास्तुपतये नमः॥११॥ الاداوم واستنويت تيمنه व्यों विश्वेभ्यों देवेभ्यों नम : ॥ १२ मंजूबर मुश्रम् कर्ण (१।(१४) अति दिया- नरेम्पो भृतेम्यो नम १३ म्यान्यं क्ष्यं ओं नकं चारिस्यो तमः ॥ १४॥ मं सर्वात्म भूतये नमः॥ १५॥ مراً المراكبة ما सर्वात्म भूतये नमः॥ १५॥ (۵۱) ادم استروانم صویت نمه (۱۱۷ه میتبری همیه مشور مصافی تعبیه ओं पितृत्यः स्वधायिम्यः

لفظ "نم" تو "نم" مصدر سے بنآ ہے ، جس کے معنی جھکنا ، تعظیم کرنا یا اطاعت کرنا اور بولنا ہیں انسان کو اچھے آدمیوں کی عزت۔ نیک باتوں کی قدر اور اعلیٰ مضامین پر غور کرنے سے کامل علم و معرفت حاصل ہوتی ہے۔

شورها من

स्यचा नमः॥ १६॥

ا۔ "سانو گایہ اندر" سے لازوال صفات سے موصوف اور قادر مطلق پرمیشور مراد ہے۔

2- "سانو گایہ یم" سے بے رو رعایت انساف اور عدل کی صفت سے موصوف پر میشور جاننا جانئے۔

- 3 سس" سانو گایہ ورن" سے علم وغیرہ عمدہ و اعلیٰ صفات سے موصوف سب سے افضل و ا اشرف برمیشور سمجھنا چاہئے۔
  - 4- "سانوگایه سوم" سے راحت بخش عالم اور خالق جہاں ایثور مراد ہے۔
- 5- "مرت" سے ایٹور کی قوت سے تمام کائات کو قائم رکھنے والی اور حرکت دینے والی ہوائیں مراد ہیں۔
  - 6- "اپ" سے محیط کل پرمیشور مراد ہے۔
- 7- "و نسبتی" سے ون (ونیاؤل) کا پی (مالک) ایشور یا ہوا اور بادل وغیرہ اشیاء مراد ہیں۔ ایعنی یہ مشاء ہے کہ ایشور نے جن برے برے اور عمدہ تاثیر والے ور فنول کو پیدا کیا ہے ان سے پورا بورا فائدہ حاصل کرنا چاہئے)
- 8- "شری" سے سب کا مخدوم و معبود عین راحت اور صاحب جمال ایثور اور اس کی پیدا کی ہوئی تمام خوشنما صنعتیں مراد ہیں۔
  - 9- "بھدر کالی" سے ایٹور کی بہودی' بہتری اور سکھ عطا کرنے والی طاقت مراد ہے۔
- 10- "برہم پی" سے تمام شاستروں کے جانے والے عالموں کا محافظ یا وید اور تمام کا کتات کا مالک ایشور مراد ہے۔
- 11- "واستوپی" جس میں تمام موجودات قائم ہے اے واستو یعنی آگاش کتے ہیں اور واستو یعنی آگاش کتے ہیں اور واستو یی سے آگاش کا مالک ایشور مراد ہے۔
  - 12- "وشويديوا" ، ايشوركى جلى عالم صفات يا تمام عالم مراد مين-
  - 13- "دواچ" سے دن میں چلنے پھرنے والے یعنی دن کو جاگنے والے جاندار مراد ہیں۔
- 14- "نكتم چارى" سے رات كو چلنے پھرنے والے يعنی رات كو جاگنے والے جاندار مراو ہیں۔
- ریعنی یہ دونوں قتم کے جاندار ہمیں کچھ نقصان نہ پہنچائیں اور ہم ان کے ساتھ صلح ہے رہیں)
- 5ا۔ "سرواتم بھوتی" ہے تمام جیووں کی بشت و پناہ یا ان کا قائم رکھنے والا ایشور مراد ہے۔
  - 16- "پتر سودهائی" اس کا ترجمه اوپر کر چکے ہیں۔ سرار میں دیری میں میں اور دیا

ان سب کے لئے نمہ یا نمسکار کرنا چاہئے بعنی عجز و اکسار کے ساتھ ان کو تعظیم دینا

اور سب کو اینے سے برا مان کر عزت دینا جائے۔

"کتوں کیت (کنگال یا پنج لوگوں) شو چ (بھنگی وغیرہ) پاپ روگ (کوڑی وغیرہ مریض) اور کوے وغیرہ جانوروں اور چیونٹیوں کے لئے کھانے کی چیز (9) میں سے چھ جھے نکال کر زمین پر رکھے۔" (منوسمرتی ادھیائے 3- شلوک 92)

#### 5- اتتھی گیہ

اور ان میں سے ہر جاندار کو اس کا حصہ دے کر ان کی پرورش کرنی چاہئے جہاں التھیوں کی خدمت و تواضع بہ دل و جان کی جاتی ہے وہاں ہر فتم کا سکھ رہتا ہے۔ اتتھی انہیں کتے ہیں۔ جو تمام علوم میں ماہر دنیا کی بھلائی کرنے والے حواس کو صبط میں رکھنے والے دھرم پر چلنے والے راست گفتار اور محرو فریب وغیرہ عیوں سے خالی اور بیشہ جگہ بہ جگہ نجہ نے دالے ہوں اس بارہ میں کئی وید منتر شاہد ہیں۔ گریماں اختصار کے ساتھ صرف دو منتر تکھے جاتے ہیں۔

"بو نذکورہ بالا صفات سے موصوف عالم نمایت اعلیٰ اور عمرہ گوں سے آراستہ اور خدمت و تعظیم کے لاکن ہیں۔ ان کو اتنہی کتے ہیں۔ ان کے آنے جانے کی کوئی تنہی فدمت و تعظیم کے لاکن ہیں ہوتی۔ یعنی جو اپنی خوشی سے ناگماں آ جائیں اور بلا کے چئے جائیں وہی براتیہ یا اتنہی کملاتے ہیں۔" (اتھرووید۔ کانڈ 15- انوواک 2- ورگ 11- منز 1)

"بعب وہ گر سنحی (خانہ دار) کے گھر پر تشریف لاویں۔ تو گر سنحی کو بری تعظیم و حکریم سے اٹھ کر نمسکار کرنا چاہئے۔ اور ان کو سب سے اونچی اور اچھی جگہ پر بھانا چاہئے۔ اور ان کو سب سے اونچی اور اچھی جگہ پر بھانا چاہئے۔ اور حسب مناسب خاطر تواضع کر کے یہ پوچھنا چاہئے کہ اے براتیہ (بزر وار)! آپ کمال کے رہنے والے ہیں؟ اے انتہی یہ یہ پانی لیجے۔ آپ اپنے سے اپدیش (نصیحت) سے ہمیں مربون عنایت کیجئے۔ اور آپ ہماری تواضع کو قبول کر کے خوش اور مرور ہو جائے۔ اے مربوب خاطر ہو اس براتیہ! جیسا آپ کا تھم یا منتاء ہو ہم ویبا ہی کریں۔ جو شے آپ کے مرغوب خاطر ہو اس کے لئے جو اب عاضر ہیں۔ ہم آپ کی خامر تواضع کے لئے ہد دل و جان عاضر ہیں۔ ہم آپ کی خاطر تواضع کے لئے جو ل و جان عاضر ہیں۔ ہم آپ کی خاطر تواضع

اور خدمت و صحبت کے ذریعے سے علم کی ترقی حاصل کریں اور بیشہ اس سے سکھ پاویں۔ "(ایضا"۔ منتر 2)

باب: 24

### متندوغيرمتند كتابون كابيان

### متند بالذات اور منتند بالغيرى تشريح

آغاز آفرینش سے لے کر آج تک بے رو رعایت اور ہوا ہوس و دشمنی سے خالی سے کا اور دھرم کو عزیز جانے والے 'نیک چلن' دنیا کی بھلائی کرنے والے آریہ عالم جن جن متند بالذات اور متند بالغیر کتابوں کو جس طرح مانتے آئے ہیں۔ اب اس کا حال بیان کیا جا آ ہے۔

جو ایٹور کی المامی کتابیں ہیں۔ وہ سوۃ پرمان (متند بالذات) مانی عائیں۔ اور جو کتابیں انسان کی بنائی ہوئی ہیں۔ وہ پرۃ پرمان یعنی متند ہونے کے لئے محتاج با نغیر ہیں۔ عوار وید ایٹور کا المام ہیں۔ اس لئے وہ متند بالذات ہیں۔ ایٹور کا کلام خطا وغیرہ عیوب سے پاک ہے۔ کیونکہ ایٹور علیم کل' ہمہ دان اور قادر مطلق ہے۔ ویدوں میں وید ہی سند مانی جاتی ہے۔ مثلاً آقاب اور چراغ اپنی ہی روشن سے عیاں و روشن ہیں۔ اور تمام دیگر علمی اشیاء کو روش کرتے ہیں ای طرح وید کے خلاف پائی جاتی ہیں' ان کی سند کرنا واجب نہیں کتابوں کو ضیا بخشے ہیں۔ جو کتابیں وید کے خلاف پائی جاتی ہیں' ان کی سند کرنا واجب نہیں ہو کے۔ خواہ وید میں کوئی بات دو سری کتابوں کے خلاف پائی جادے تاہم وید غیر متند نہیں ہو سے۔ کیونکہ وہ متند بالذات ہیں اور ان کے سوائے باتی تمام کتابیں متند ہونے کے لئے شاوت وید کی محتاج ہیں۔ صرف منتر سنتا کیں جو چار وید کے نام سے مشہور ہیں متند بیں اور ان کے علاوہ براہمن کے نام کی کتابیں جن میں ان کی شرح ہیں مقادت وید کی مطابق ہیں متند ہیں اور این کے علاوہ براہمن کے نام کی کتابیں جن میں ان کی شرح ہیں' جمال تک وید کے مطابق ہیں متند ہیں۔ میں شاکھا کیں جو وید کے منتروں کی شرح ہیں' جمال تک وید کے مطابق ہیں متند ہیں۔ میں کیفیت وید کے مطابق ہیں' متند ہیں۔ میں کیفیت وید کے متروں کی شرح ہیں' جمال کے منتروں کی شرح ہیں' جمال تک وید کے مطابق ہیں۔ میں کیفیت وید کے مطابق ہیں۔ میں کیفیت وید کے مطابق ہیں۔ میں کیفیت وید کے متروں کی منتروں کی شروں کی گونیت وید کے مطابق ہیں۔ میں کیفیت وید کے مظابق ہیں' متابی کی کیفیت وید کے مطابق ہیں۔ میں کیفیت وید کے چو

انگوں کی ہے ، جن کے بیہ نام ہیں۔

فکشا (علم قرات) کلپ (سنرکاروں کا ہدایت نامہ) ویاکرن (علم صرف و نحو) نرکت (علم لغت) چیند (علم عوض) جیوتش (علم ہیکت و ہندسہ) اس کے علاوہ چار اپ وید ہیں۔
آر وید (علم طب) و حز وید (فن جنگ و اسلحہ و انظام سلطنت) گاندھرو وید (علم موسیقی) ارتحے وید (علم موسیقی) ارتحے وید (علم صنعت و ہنر) ان میں ہے چرک سشوت اور نگھنٹو وغیرہ کو آر وید مانا جانا ہو اور دھر وید کی کتابیں عمونا کم ہیں۔ گرچونکہ یہ علم تمام علوم کے تجربات کے نتائج اور الداو ہو ایج ماخوذ ہوتا ہے۔ اس لئے وہ اب بھی حاصل ہو سکتا ہے اگرا وغیرہ رشیوں کی بنائی ہوئی بست می دھر وید کی کتابیں تھیں۔ گندھرو وید سے سام وید کے گانے وغیرہ کا علم مراد ہوئی بست می دھر وید کی کتابیں شامل ہو سکتا ہوئی سنتا نام کی چار کتابیں شامل ہے۔ اور ارتحے وید میں وثور مغیوں کی بنائی ہوئی کتابیں شامل ہیں۔ ویاکرن کی کتابیں اشفلاھیائی ممابعاشیہ وحاقیا تھی شامل ہے وید کا چوتھا انگ شامل ہیں۔ اور نرکت یا سک منی جس میں نگھینٹو بھی شامل ہے وید کا چوتھا انگ ہوئی ریکھا گنت (علم مساحت و اقلیدس) اور نیج گنت (علم جبرو مقابلہ) کی کتابیں شامل بیں یہ چھ کتابیں ویدائگ کملاتی ہیں۔

اور چھ ایانگ ہیں۔

1- بیمنی منی کا پورومیمانیا شاستر جس پر ویاس منی نے بھاشیہ (شرح) لکھا ہے۔ اس میں کرم کانڈ یعنی عمل یا رسوم کا بیان ہے اور دھرم (عرض) اور دھری (جو ہر) کی تشریح کی ہے۔

2- کنادمنی کا و شیشک شاستر جس پر گؤتم منی نے پر شت پاد شرح لکھی ہے اس میں خصوصاً عرض و جو ہر کا بیان ہے۔

3- گوتم منی کا نیائے شاسر جس پر واسیاین رشی نے شرح لکھی ہے اس میں بدارتھ وویا (علم طبیعات) کا بیان ہے-

4- منتبل منی کا بوگ شاسرجس پر ویاس منی نے شرح لکھی ہے۔

پورومیمانیا' و شیشک اور نیائے شاستر میں تمام جو ہروں کا جوت سمعی' ذہنی اور قیاس علم کے ذریعہ سے دیا جاتا ہے۔ گر ان کا علم حقیق یا اکشاف اور اپاسنا (عبادت اللی) کا

طریق ہوگ شاستر میں بیان کیا گیا ہے۔

5- کیل منی کا سافکھیہ شاسر جس کی بھاگری منی نے شرح کی ہے اس میں اقباز کے لئے تتونوں کی تعداد بیان کی گئی ہے۔

6- ویاس منی کا ویدانت شاستر جس پر بودهاین رشی نے شرح کھی ہے۔

#### متنداپیشد

(اس میں براہم یعنی ایٹور کا بیان ہے) دس اپنشد بھی اسی اپانگ میں شامل ہیں۔ اس کے نام یہ ہیں : ایش' کین' کھ' پرش' منڈک' مانڈو کیہ' تیزیہ' ا۔تریہ چھاندو گیہ اور برہامنوں) کے اور برہامنوں) کے اور برہامنوں) کے اور برہامنوں) کے اور چور اور چھ ویدائگ' جس میں چھ اپانگ بھی شامل ہیں' تمام مل کر چورہ وریا (علوم) کہلاتے ہیں۔ جن کو حاصل کرنا انسان کا فرض ہے۔ یہ یقین جانا چاہئے کہ ان کے پڑھنے سے انسان کامل ہو جاتا ہے۔ اور تمام باطنی اور خارجی علم اور عمل کا اعشاف ہو کر انسان مماوروان (عالم فاضل) بن جاتا ہے اوپر ایشور کے کلام یعنی ویدوں اور اس کے متعلق مماوروان (عالم فاضل) بن جاتا ہے وپر ایشوں کی بنائی ہوئی ہیں' جمال تک وید کے مطابق بائی جائیں ہوا۔ براہمن وغیرہ کتابیں جو رشیوں کی بنائی ہوئی ہیں' جمال تک وید کے مطابق بائی جائیں' ہوئی جائی جائیں۔

### غير متند اور قابل ترک کتابیں

ان کے علاوہ متعصّب کو تاہ عقل کم علم او هرم پر چلنے والے اور ناراسی شعار لوگوں کی بنائی ہوئی وید کے خلاف اور عقل و دلیل سے خالی کتابیں ہرگز کسی کو نہ ماننی چاہئیں اس قتم کی کتابوں کو بھی یماں اختصار کے ساتھ گنایا جاتا ہے۔

- ادر رامل وغیره تمام تنزون کی کتابیں۔
  - 2- برہم دیورت وغیرہ بران۔
- 3- منوسمرتی کے وہ شلوک جن میں تعریف ہوئی ہے اور نیز منوسمرتی کے علاوہ تمام سمرتیاں۔
  - 4- سارسوت و نحو) کی غلط کتابیں۔
    - 5- يوروميمانسا شاسترك خلاف نرنے سندھو وغيره كتابيں۔
- 6- ویشیشک اور نیائے شاستروں کے خلاف ترک سکرہ سے لے کر جاگدیثی تک تمام

#### نیائے کی فرضی کتابیں۔

- 7- یوگ شاستر کے خلاف مٹھ پردیا وغیرہ کتابیں۔
- 8- سائکہ شاسر کے خلاف سائکہ تتو کوری وغیرہ کابیں۔
- 9- ویدانت شاستر کے خلاف ویدانت سار' پنج وثی' بوگ واشٹے وغیرہ کتابیں۔
- 10- جیوتش شاستر کے خلاف مهورت چنا منی وغیرہ کتابیں جن میں مهورت (ساعت)، جنم پتر (زائیے) اور پھلا دیش (تقویم) وغیرہ کا بیان ہے۔

11- شروت سوت کے خلاف سری کنڈکا سنان سور اور پر شٹھ وغیرہ کتابیں' جن میں منگسر وغیرہ ممبیوں اور ایکاوٹی وغیرہ تنھی (آریخ) کے برت' کاٹی (بنارس) وغیرہ مقام یا تیرتھ کی یا را (زیارت)' نام رٹنے یا اسنان کرنے اور غیر ذی روح مورتی کو بوجنے سے ممتی مانا یا یاپ سے چھوٹ جانا وغیرہ مماتم کھے ہیں۔

نیز پا کھنڈوں اور سمپروائے (مت یا فرقہ) والوں کی بنائی ہوئی کتابیں اور اپدیش جن میں ایثور کی ہتی ہے۔ میں ایثور کی ہتی سے انکار کیا گیا ہے ان سب کو ویدوں کے خلاف ہونے اور عقل و دلیل سے خارج ہونے کی وجہ سے نیک لوگوں کو نہیں مانا چاہئے۔

#### غير متتند كتابون كالجھوث

سوال۔ ان میں جمال بہت سا جھوٹ ہے وہاں کسی قدر سے بھی ہے اس کو لینا چاہئے یا نہیں؟

جواب۔ ایسے کچ کی مثال زہر ملے کھانے کی مانند ہے۔ یعنی جس طرح اہل بھارت زہر ملے کھانے کو خواہ وہ امرت (آب حیات) کے برابر کیوں نہ ہو' امتحان کرنے پر بالکل چھوڑ ویتے ہیں' اس طرح غیر متند کتابیں بھی قابل ترک ہیں' کیونکہ اگر ان کو رواج دیا جائے گا' تو ویدوں کے سچے مطالب کی اشاعت نہ ہوئے سے جھوٹی باتیں شہرت پاکر جمالت کا اندھیرا چھا جائے گا اور جمالت کی آرکی چھا جانے سے علم حقیقی مفتود ہو جائے گا۔

اب ہم تنز (۱) کی کتابوں کا جھوٹ ہونا اابت کرتے ہیں۔

ان کتابوں میں نیج مکاروں (یعنی حرف "م" سے شروع ہونے والی چیزوں کے استعال سے مکتی نہیں مانی جاتی- ان کے سے مکتی نہیں مانی جاتی- ان کے

سائل يه بيں:

"میہ (شراب) انس (گوشت) مین (مچھلی) مدرا (کچوری کیوڑی یا اشارات مخفی) اور میتمن (زناکاری) یہ پانچ مکار یعنی حرف "م" سے شروع ہونے والی چزیں یک یک میں موکش دینے والی ہیں۔" (کالی تنز)

"شراب پیوے ' چرپیوے ' اور پھر بھی پیوے۔ یہاں تک کہ زمین پر گر پڑے اور پھر اٹھ کر پیوے ' تو دوسرا جنم نہ ہووے۔ " (ممازمان تنتر)

"بھیروی (2) چکر میں آکر تمام ورن دوجاتی یعنی براہمن ہو جاتے ہیں اور بھیروی چکر سے نکل کر سب کے ورن اینے اینے جدا ہو جاتے ہیں۔" (کلا نور تنز)

"ایک مال کو چھوڑ کر سب سے ہم بستر ہو اور عضوص کو عورت کے اندام نمانی میں داخل کر کے ہوشیاری سے منتر کو جید۔" (گیان سنگلی تنتر)
"مال کو بھی نہ چھوڑے۔" (مائٹگی ودیا)

الغرض اس فتم کی بہت می بیودہ اور بے معنی باتیں کم عقل کیا پی بد اعمال اور اناریہ لوگوں نے عقل اور دلیل سے خالی اور ویروں سے قطعی خلاف انارش یعنی رشیوں کے اصول سے برعکس لکھی ہیں جنہیں نیک لوگوں کو ہرگز نہ ماننا چاہئے۔ شراب وغیرہ کے استعال سے عقل وغیرہ میں فقور آکر کمتی تو حاصل نہیں ہوتی البتہ نزک تو ضرور مل سکتا ہے۔ زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ اس مت کی اکثر باتیں مشہور ہیں اسی طرح برہم دیورت وغیرہ کتابوں میں جن کا نام غلطی سے پران پڑگیا ہے اور جو دراصل پرانی کی بجائے دیورت وغیرہ کتابوں میں جن کا نام غلطی سے بران پڑگیا ہے اور جو دراصل پرانی کی بجائے بالکل نئی اور جھوٹی کتابیں ہیں بہت می سرایا لغو کتھائیں کھی ہیں۔ یماں ان میں سے بلور "مشتے نمونہ از خروارے" چند کتھائیں کھی جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک کتھا کھی ہے کہ۔

### تلازمه آفتاب وشفق

"پرجاپی برها جو چار منہ والا آدی تھا۔ اپنی بیٹی سرسوتی کے پاس بہ نیت بدگیا۔" یہ کمانی بالکل جھوٹ ہے۔ کیونکہ یہ کتھا نہیں ہے بلکہ روپک الکار لینی تلازمہ ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ "سوتا لیمی سورج کو پرجاپی کتے ہیں اور صبح کی شغق (باشا) اس کی دخر کی مثال ہوتی ہے۔ کیونکہ جو شئے کسی سے پیدا ہوتی ہے وہ اس کی اولاد کی مثال ہوتی ہے اور وہ خود بمنزلہ اس کے باپ کے ہوتا ہے (اس بنا پر یہ تلازمہ باندھا گیا ہے) وہ باپ (سورج) روہتا

یعنی سرخی نما شنق میں جو بہنزلہ اس کی دختر کے ہے بکمال سرعت اپنی کرنوں سے حلول کرتا ہے اور اس طرح شفق میں سورج کے حلول کرنے سے سورج کی روشنی یا دن جو بہنزلہ اس فرزند کے ہے پیدا ہو تا ہے اس فرزند یعنی روشنی یا دن کی ماں اشا (شفق) اور باپ سورج ہے گویا اشا (شفق) کے بطن سے جو سورج کی دختر کے بہنزلہ ہے۔ سورج کی کرن صورت نطفہ سے اس کا فرزند یعنی دن پیدا ہو تا ہے۔ علی الصباح یعنی پانچ گھڑی (دو گھند) رات رہے سورج کے برآمہ ہونے سے پیشتر کسی قدر سرخی نمایاں ہو جاتی ہے اسے اشا (شفق) کہتے ہیں۔ اس وقت باپ (سورج) اور بیٹی (شفق) کے اتصال سے خوشما روشنی مثل فرزند پیدا ہوتی ہے جس طرح ماں باپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح یماں بھی سمجھتا چاہئے۔" (انبید براہمن جیکا 3- کندگا 33 و 34)

"برجاتی سے تیز رفتار یا کشش کرنے والا اور نمایت عظیم الثان سورج مراد ہے۔" (شت یتھ براہمن کانڈ 10- اوھیائے 2- براہمن 7- کنڈکا 4)

#### باول اور زمین کا تلازمه

"بادل اور زمین کا بھی باپ بٹی کا تعلق ہے کیونکہ بادل یعنی پانی سے زمین کی پیدائش ہوتی ہے اس لئے زمین بمنزلہ اس کی دخر (3) سے ہے بادل اس میں باران صورت نطفہ ڈالتا ہے۔ پانی پرنے سے زمین زرخیز (حالمہ) ہوتی ہے اور اس سے نباتات وغیرہ بمنزلہ اولاد پیدا ہوتی ہے (یہ بھی ایک تلازمہ ہے)۔" (نرکت ادھیائے 4- کھنڈ 21)

اس بارہ میں وید کا حوالہ بھی درج کیا جاتا ہے:-

#### آفماب و زمین کا تلازمه

"روشنی (سورج) میرا پتا لینی محافظ ہے اس سے تمام کاروبار انجام پاتے ہیں۔ یمال سورج اور زمین کا باہمی تعلق ہے۔ زمین ما تا لینی جائے قیام ہے زمین اور سورج یا زمین اور بادل چادر چھت اور چاندنی یا دو بالمقائل کھڑی ہوئی فوجوں سے مشابہ ہیں (یہ محض ایک تلازمہ ہے) بادل جو بمنزلہ باب ہے۔ زمین میں جو بمنزلہ وختر ہے آب بارال صورت حال کو قائم کرتا ہے (اس کو تلازمہ تصور کرتا چاہئے)۔" (رگوید- منڈل ا- سوکت 164- منتز 33) مندرجہ زمیل منتز میں بھی کی تلازمہ ہے۔

"ورتمی یعیٰ سورج جو بنزلد باب ہے مفق میں جو بنزلد اس کی وخر کے ہے۔ کرن

صورت نطفہ سے حمل قائم کرتا ہے۔ جس سے دن جو اس کے فرزند کی مثال ہے پیدا ہوتا ہے۔" (رگوید منڈل 3- سوکت 31- منتر 1)

اس طرح نرکت اور براہمن میں نمایت عمدہ تلازمہ باندھا ہے۔ جو ایک امرواقعی کا بیان ہے گر برہم وبورت وغیرہ میں ای کو غلط فنمی سے جھوٹی کمانی کی صورت میں بیان کیا ہے جے کی کو ہرگز نہ ماننا چاہئے۔ ایک اور کھا ہے کہ ''اندر دیو راج نام ایک آدمی تھا۔ اس نے گوتم کی عورت سے زنا کیا۔ جس پر گؤتم نے بد دعا (شاپ) دی کہ تو ہزار بھگ (4) والا ہو جائے اور الجیا (اپنی عورت) کو یہ بد دعا دی کہ تو پھر کی سل بن جائے۔ پھر را پجندر کی خاک یا کے چھونے سے المیا کی بدوعا دور ہو گئے۔'' یہ کھا بھی بالکل غلط ہے۔

کونکہ اس میں تلازمہ ہے اس لئے اندر سے پرحرارت آقاب مراد ہے جو ردئے زمین کی تمام چیزوں کو روش کرتا ہے۔ چونکہ سورج اعلیٰ درجہ کی قوت کا مخزن یا سرچشہ ہے۔ اس لئے اس کا نام اندر ہے۔ سورج المیا (رات) کا جار (زاکل کرنے والا) ہے۔ المیا (رات) سوم (چاند) کی عورت ہے چاند کا نام گوتم کے معنی "چلنے والا" یا "گورا" (لالہ فام) ہیں۔ اس لئے گوتم سے چاند مراد ہے۔ چاند اور رات کا مرد عورت کا رشتہ ہے۔ رات کو المیا اس لئے کتے ہیں کہ اس میں اہر (دن) لے (زاکل یا ختم) ہو جاتا ہے لیں المیا سے رات کو رات مراد ہے۔ چاند تمام جانداروں کو سرور راحت بخشا ہے اور اپنی بیوی لینی رات کو مرور کرتا ہے۔ اندر (سورج) گوتم (چاند) کی بیوی المیا (رات) کا جار (فاکرنے والا) کملا تا ہے۔ لفظ جار کے معنی برحمایا یا فنا لانے والا ہیں۔ اس لئے سورج رات کو فنا کرنے والا ہے۔ انفظ «جار" جریش مصدر سے نکتا ہے جس کے معنے عمر گھٹانا ہے۔ چونکہ اندر لینی سورج رات کی عمر کو گھٹاتا ہے۔ اس لئے اس کو جار سجسنا چاہئے۔ چانچہ اس بارہ میں حب ذیل رات کی عمر کو گھٹاتا ہے۔ اس لئے اس کو جار سجسنا چاہئے۔ چانچہ اس بارہ میں حب ذیل رات کی عمر کو گھٹاتا ہے۔ اس لئے اس کو جار سجسنا چاہئے۔ چانچہ اس بارہ میں حب ذیل حوالے کھے جاتے ہیں۔

"جب چاند برآمد ہو آ ہے تو اپنے قدوم محمنت لزوم سے المیا کو سرور بخشا ہے اور سورج اس المیا کا جار یعنی فتا کرنے والا ہے۔" (شت پھے براہمن کانڈ 3- اوھیائے 3-براہمن 1-کنڈکا 18)

"ریت سے سوم (چاند) مراد ہے۔ (ایضا" براہمن 5- کنڈکا ۱) "سورج کے نگلنے پر رات چھپ جاتی ہے۔" (نرکت ادھیائے 12- کھنڈ ۱۱) "سورج کی کرنوں سے ردشنی پانے والے چاند کو گؤر (لالد فام) کہتے ہیں۔" (نرکت

ادهیائے 2- کھنٹر 16)

"سورج کو جار کتے ہیں۔ کیونکہ وہ رات کو زوال (جرا) کرتا ہے۔" (نرکت ادھیائے۔ کا فراد کا)

"اندر سورج کو کہتے ہیں۔ جو سب کو حرارت پہنچاتا ہے۔" (شت پھ براہمن کانڈ ۱- ادھیائے 6- براہمن 3- کنڈکا 8)

اس طرح جو پرصنعت تلازے سے شاستروں میں سے علوم کے اصول کو واضح کرنے کے لئے لکھے ہیں ان کو نئ کتابوں میں بگاڑ کر بالکل لغو کمانیوں کی شکل میں بیان کیا ہے جنہیں کسی کو نہ ماننا چاہئے۔ اس قتم کی اور بھی کتھائیں مشہور ہیں۔

چنانچہ ایک اور کھا ہے کہ اندر نام ایک دیو آؤں کا راجہ تھا۔ اس کا توشفا کے بیٹے ور تراسر کے ساتھ شکرام (جنگ) ہوا۔ ور تراسر نے اندر کو نگل لیا۔ جس سے دیو آؤں کو برا خوف پیدا ہوا۔ اور انہوں نے وشنو سے فریاد کی۔ وشنو نے ان کو یہ تدبیر بتلائی کہ میں سمندر کے اندر واخل ہو آ ہوں پھر جو سمندر کے جھاگ اضیں گے۔ ان سے یہ ور تراسر فنا ہو جائے گا۔" اس قتم کی بے سرویا پاگلوں کی می باتیں نام کے پرانوں گر اصل میں نئی کابوں میں کھی ہیں۔ دانشمند اور نیک لوگوں کو انہیں ہرگز نہ ماننا چاہئے۔ کیونکہ ان کمانیوں میں تلازمہ ہے۔ چنانچہ اس کی اصلیت یہ ہے۔

#### سورج اور بادل کا تلازمه

"هیں اندر لیعنی سورج یا پر میشور کی قوت اور جلال کو بیان کرتا ہوں۔ جن میں ت اول سورج کا وجر لیعنی روشنی اور ایشور کی قوت ہے۔ اس (سورج) نے ابی (باول) کو مار گرایا اور اس کو مار کر زمین پر پھیلا ویا۔ اس سے زمین پر پانی پھیل پڑا اور ندیاں پانی کے زور سے ٹوٹ پڑیں اور پانی کنارے توڑ کر بہہ نکلا۔ ندیاں میکھ لیعنی پہاڑ سے نکتی ہیں اور باول کا پانی جو انترکش (خلا) کے اندر سے ٹوٹ کر گرتا ہے۔ وہ ورتر (باول) کا جم شکتہ ہے۔" (رگوید منڈل ا۔ سوکت 33۔ منتر 1)

"وجر ورید لینی قوت کا متراوف ہے۔" (شت پھ براہمن کانڈ 7- اوھیائے 4) اس سے آگے جس قدر منتروں کا ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اختصار کا خیال رکھا گیا

### سورج اور بادل کی لڑائی اور سورج کی فتح

"توشٹا (سورج) نے ابی (بادل) کو مار گرایا۔ اور اس ابی یا ور تراسر بینی بادل کو مار نے کے لئے بادلوں میں رہنے والی پرنور اور اپنی کرنوں سے پیدا ہونے والی بکل کو کڑکایا جس سے ور تراسر (بادل) پاش پاش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ زمین پر گرنے کے بعد وہی پانی کے ذرے پھر بخارات بن کر آکاش کو چڑھے اور پانی پھیلٹا اور امنڈ تا ہوا سمندر کی طرف اس طرح تیزی سے چلا۔ جس طرح گائے اپنے بچھڑے کے پیچھے بھاگا کرتی ہے۔ ور تراسر (بادل) کا جسم پانی ہی سے بنا ہے۔ اور اس ور تر یعنی مجموعہ آب کے زمین پر گرنے سے سورج کو فتح و شادمانی اور بہت مدح و تعریف حاصل ہوتی ہے۔" (رگوید۔ منڈل ۱۔ سوکت 25۔ منٹر 2)

"لفظ اى ميكم يعنى بادل كاستراوف ب-" (نكهنثو- ارهيائ ا- كهند 10)

"اندر لینی سورج وجر لینی نمایت تیز بیلی یا کرنوں سے نمایت زبردست بادل کو شکته بازویا پاش پاش کر کے مار گرا تا ہے۔ (رگوید منڈل ۱- سوکت 32- منتر 5)

"اندر (سورج) اورتر (بادل) کا و شمن یا مارنے والا اور فنا کرنے والا ہے یہ اہل لغت کی رائے ہے اور اہل روایت توشفا اور اسر کو سورج اور بادل کتے ہیں۔ لفظ ورتر ورنوتی (قبول کرتا ہے) اور ورتی (موجود ہے) یا وردھتی (برھتا یا پھیلتا ہے) سے بنتا ہے۔" (نرکت ادھیائے 2- کھنڈ 17)

"وہ ابی (باول) وجر (سورج کی کرنوں) سے شکتہ بازو یا پاش پاش ہو کر اس طرح زمین پر گرتا ہے۔ جس طرح کی انسان کے اعضاء کو تلوار سے کاٹ کاٹ کر گرا دیتے ہیں۔ سورج اس کو شکتہ اور بے دست و پاکر کے زمین پر گرا دیتا ہے اور باول کو مار کر زمین پر سلا دیتا ہے۔" (رگوید- منڈل ا- سوکت 32- منتر 7)

فیدوں میں لنگ (ماضی قریب) لنگ (ماضی بعید) اور لٹ (ماضی مطلق) سب لنگ کے معنی دیتے ہیں۔ نگھنٹو میں ورتر کو باول کا مترادف بتایا ہے اور چونکہ اندر (سورج) اس کا شترو (دعمن یا فتا کرنے والا) ہے اس لئے اس کو اندر شترو بھی کہتے ہیں۔ توشٹا سورج کا تام ہے اور اسریعنی باول اس کی اولاد کی مثال ہے۔ کیونکہ سورج کی کرنوں سے پانی کے بخارات ملکے ہو کر اوپر چڑھتے ہیں اور وہاں باہم مل کر باول بن جاتے ہیں۔ اس وقت ان

کی اصطلاح اسر ہوتی ہے چر سورج ان کو مار کر زمین پر لٹا دیتا ہے اور اس کے زمین پر گرنے سے ندیاں چلتی ہیں۔ چر وہ سمندر کو اپنا مسکن بنا کر رہتا ہے اور چر دوبارہ اوپر چڑھتا ہے اور سورج اس کو چر مار گراتا ہے۔ ورتر کے معنی قبول کرنے کے لائق ہیں۔ چونکہ بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ہر وقت آگاش میں موجود رہتے ہیں اور چھلے ہوئے ان کو ورتر کتے ہیں۔ اس مضمون کے منتر ویدوں میں بہت سے ہوئے ہیں۔

"بادل کے جسم میں پانی بھرا ہوا نہایت ساہ معلوم ہوتا ہے سورج بادل کو زمین پر گرا دیتا ہے اور بارش کا پانی زمین پر لمبے پاؤں پیار کر سو جاتا ہے۔" (رگوید منڈل ا- سوکت 32- منتر 10)

"بادل ہزار مونا گوں شکلیں بنا کر منڈلا آ اور امنڈ کر آ آ ہے اور بکل بھی کر کی ہے۔
مگر یہ اندر (سورج) پر غالب نہیں آ کتے۔ بادل اور سورج دونوں کے درمیان لڑائی گرم
ہوتی ہے۔ جب بادل غالب ہو آ ہے۔ تو سورج کی روشنی کو دبا لیتا ہے اور جب سورج کی
حرارت کی فوج دوروں پر آتی ہے تب وہ بادل کو ہزیمت دیتی ہے اور سورج بادل پر نتیجاب
ہو آ ہے۔ آخر کار بادل شکست کھا آ ہے اور فتح سورج کے ہاتھ رہتی ہے۔" (الینا"۔ منتر

"بادل میں تمام عالم پر چھایا ہوا سوتا ہے اس وجہ سے اس کا نام ورتر ہے۔ یعنی جو زمین اور سورج کے درمیان تمام خلا میں سایا ہوا یا پھیل کر سویا ہوا ہے اس کو ورتر کتے ہیں۔" (شت پھ براہمن کانڈ 1- اوھیائے 1- براہمن 3- کنڈکا 4)

"اس درتر (باول) کو اندر (سورج) نے مار گرایا۔ سورج سے مصروب 'باول پاش پاش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ ککڑی اور گھاس پات وغیرہ کے سڑنے سے بدبو پیدا ہوتی ہے باول آکاش کے اندر قائم ہو کر چارول طرف پانی برساتا ہے اور سورج سے مصروب ہو کر وہی ورتر (باول) سمندر میں پہنچ کر ہیت تاک بن جاتا ہے۔ سمندر میں بھرا ہوا پانی برا خوفناک معلوم ہوتا ہے' باول سے گرا ہوا پانی ندیوں یا سمندر میں پہنچ کر یا زمین پر پھیلا ہوا سورج کی حرارت سے اوپر انترکش (خلا بالائے زمین) پر پہنچتا ہے اور پھر برستا ہے اور اس سے سے وربھ گھاس وغیرہ نبا آت پیدا ہوتی ہیں۔" (شت پھے ا۔ ادھیائے ا۔ براہمن 3۔ کندکا 5)

"ابل لغت تین دیو آ مانتے ہیں۔ ایک آگ جو زمین پر پائی جاتی ہے دوسرے ہوا یا

اندر ( بکلی) جو انترکش (خلا بالائے زمین) میں رہتی ہے اور تیسرے سورج جو چشمہ نور اور آکاش میں قائم ہے۔" (نرکت اوھیائے 7- کھنڈ 5)

اس طرح سے شاستروں (علمی کتابوں) میں نہایت عمدہ تلازے پائے جاتے ہیں جو نہایت معقول اور سراسر راست ہیں۔ گر برہم دیورت وغیرہ نئی کتابوں میں جن کو فرضی طور پر ان کے نام سے مشہور کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس لغو کمانیاں لکھی ہیں۔ جنہیں نیک لوگوں کو ہرگز نہ ماننا چاہئے۔

#### جنگ دیواسر کا تلازمه

اس طرح نئ كتابول (پرانول) ميں ديواسركى الوائى كا قصد كئ طرح پر پايا جاتا ہے۔ جو بالكل غلط ہے۔ دانشمند لوگول بلكه كسى كو بھى انہيں نہ ماننا چاہئے كيونكه ديواسركى الوائى بھى الكل غلط ہے۔ دانشمند لوگول بلكه كسى كو بھى انہيں نہ ماننا چاہئے ہيں۔" (شت پھ براہمن كانڈ 13- ايسائے 3- براہمن 9-كنڈكا 1)

اب یہ بیان کرتے ہیں کہ دیو کون ہیں اور اسر کون؟

"عالموں ہی کو دیو کتے ہیں۔" (شت پھ براہمن کانڈ 3- ادھیائے 7- براہمن 6- کنڈکا

یعنی بالیقین عالم ہی دیو آ ہیں اور اس کے برعکس جابل اسر ہیں۔ دیو صاحب علم اور روش عقل ہوتے ہیں اور اسر جابل علم سے بے بسرہ اور جمالت کی تاریکی میں تھنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان دونو کی باہم ان بن رہتی اور اس کو دیو آسر شکرام یعنی عالم و جابل کی ناتفاقی کہتے ہیں۔

"دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں۔ تیسری نہیں ہے یا تج ہے یا جھوٹ۔ جن میں تج ہے دہ دیو اور جن میں جھوٹ کو دیو اور جن میں جھوٹ ہے وہ منشیہ کہلاتے ہیں۔ جو انسان یہ عمد کرتا ہے کہ میں جھوٹ کو چھوڑ کر تج افتیار کرتا ہوں وہ گویا انسان سے دیو بن جاتا ہے۔ بالیقین جو مخص تج بواتا ہے وہی دیو تا کے عمد پر چلتا ہے اور جو راستی افتیار کرتا ہے وہی نیک نام پاتا ہے 'جو عالم راسی شعار ہوتا ہے وہ انسانوں کے درمیان دیوتا ہے۔" (شت پتھ براہمن کانڈ 1- ادھیائے ۔ اراہمن 1- کنڈ کا 4 و 5 و 7)

جو انسان کیج بولنے کی کو مانے اور کیج ہی بر عمل کرنے والے ہیں۔ وہ دیو لیعنی دیو تا

ہیں اور جو جھوٹ بولنے ' جھوٹ کو ماننے اور جھوٹ پر ہی عمل کرنے والے ہیں' وہ انسان اسر ہیں۔ ان کے مابین بھی ہمیشہ ایک قتم کی ان بن رہتی ہے۔

"انسان کے من (دل) کو دیو کتے ہیں۔ اور پران (نفس) کو اسر کتے ہیں ان کی بھی آپ میں ضد ہے۔ دل علم و معرفت کے زور سے پران (نفس) کو زیر کرتا ہے اور جب پران زوروں پر آتا ہے تو دل کو دبا لیتا ہے۔ گویا ان میں بھی ایک قتم کی لڑائی رہتی ہے۔ ایشور نے پرکاش (نور) سے دیووں یعنی من (دل) سمیت چھ اندریوں (قواء احساس باطنی) کو پیدا کیا۔ اس وجہ سے وہ روشنی کرنے والے یعنی علم و احساس کا ذریعہ ہیں اور اندھکار (ظلمت) یعنی مٹی وغیرہ سے اسروں یعنی پانچ کرم (5) اندریوں (قواء احساس) خارجی اور بران (نفس) کو پیدا کیا۔" (نرکت ادھیائے 3۔ کھنڈ 8)

"ان دونوں لینی روشنی اور تاری پیرا کرنے والی قوتوں کے اختلاف کی وجہ سے ہمیشہ ایک قتم کی لڑائی جاری رہتی ہے۔" (نرکت اوھیائے 10- کھنڈ 34)

"جب پرمیشور نے پیدائش عالم کا اراوہ کیا تو آگ کی حالت علت صورت ذروں سے سورج وغیرہ روش اجرام کو اعلی اوصاف اور فعل سے وابسۃ پیدا کیا انہیں کو دیو گئے ہیں یہ روش اجرام پرمیشور کے تھم سے روشنی دیتے ہیں۔ ان کو دیو تا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہوا اور زمین وغیرہ کے کرے پیدا گئے۔ اور اس نے اسرول یعنی غیر روشن کرول کو پیدا کیا۔ اور اس نے اسرول یعنی غیر روشن کرول کو پیدا کیا۔ ان کرول میں مٹی سے نبات وغیرہ پیدا ہوتی ہے ان دونوں قتم کی کا کات محسوس یعنی روشن وغیر روشن کا باہم اختلاف ہے۔ گویا ان دونوں کے درمیان ایک قتم کا مجاولہ ہے۔ اس کو دیو اسریدھ یعنی اجرام کی کھکش کتے ہیں۔ علی ہذا نیک انسان کو دیو اور بدکو اسر رہتی ہے۔ اس کے ماہین بھی باہمی اختلاف طبع کی وجہ سے بھشہ ایک قتم کی لڑائی جاری کو دیو اور رات کو اسر سکرام یعنی نیک و بدکی ان بن ہے۔ اس کے علاوہ دن کو دیو اور رات کو اسر کتے ہیں۔ ان کے ماہین بھی باہمی تفرقہ ہونے کی وجہ سے ایک قتم کی جنگ ماری ہے۔ " رشت پتے ہیں۔ ان کے ماہین بھی باہمی تفرقہ ہونے کی وجہ سے ایک قتم کی جنگ جاری کو دیو اور رات کو اسر کتے ہیں۔ ان کے ماہین بھی باہمی تفرقہ ہونے کی وجہ سے ایک قتم راہمن کا نزا۔ ادھیائے ا۔ براہمن 6۔ کنڈکا 7۔ لغایت 10 اور اس وجہ سے وہ دونوں (دیو اور اسر) مالک و محافظ کا کات پرمیشور کے نزدیک فرزند کی مثال ہیں اور اسی وجہ سے وہ دونوں پرمیشور کے پیدا کئے ہوئے سامان کے حق دار یا وارث ہیں۔"
(شت بیتھ براہمن کا نڈا۔ ادھیائے 7۔ براہمن 5۔ کنڈکا 2۔ کنڈکا 3۔ کنڈکا 3۔ کنڈکا 3۔ کنڈکا 5۔ کنڈکا 5

ان میں سے اسر یعنی پران (نفس) وغیرہ برے ہیں کیونکہ وہ ہوا سے پیدا ہوئے ہیں۔
اور ہوا سے بی بے ہوئے ہیں اور دیووں سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ سب انسان پیدا
ہونے پر جاہل ہوتے ہیں۔ بعد میں عالم ہو جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں آگ ہوا کے بعد پیدا
ہوئی ہے۔ اور اندریاں (آلات احساس) پر کرتی (مادہ حالت اولین) سے پیدا ہوئی ہیں۔ اس
لئے اسر (عمر کے لحاظ سے) برے ہیں اور دیو چھوٹے ہیں۔ دوسری صورت میں سورج وغیرہ
دیو تا برے ہیں اور زمین وغیرہ اسر چھوٹے ہیں۔ اور ان دونوں کو محافظ محلوقات پر میشور نے
پیدا کیا ہے۔ اس لئے ان کو پر میشور کی اولاد یا محلوقات سمجھنا چاہئے۔ ان کے درمیان بھی
ایک قتم کی جنگ رہتی ہے۔ (شت پھ براہمن کانڈ 14۔ ادھیائے 3۔ براہمن 4۔ کنڈکا 41)

"جوتن پرور خود غرض دغاباز مكار لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں كو اسر كہتے ہیں۔ اور جو دوسروں كى جملائى كرنے والے دوسروں كا دكھ دور كرنے والے بے ريا 'نيك اور دهرم كے پابند انسان ہوتے ہیں ان كو ديو كہتے ہیں 'يہ دونوں بھى باہم اختلاف طبع كى وجہ سے برسر جنگ رہتے ہیں۔ " (شت پھ براہمن كانڈ 10- ادھيائے 5- براہمن 6- كنڈكا 20)

"بران (نفس) کو دیو کتے ہیں۔" (شت پھ براہمن کانڈ 6- ادھیائے 2- براہمن 3-کنڈکا 15)

"یا پران (نفس) ہی اسر ہے اور اس کی یہ ریاکاری ہے۔" (ایضا"- ادھیائے 6-براہمن 4- کنڈکا 6)

الغرض اس قتم کے اختلاف قدرت کا نام دیو اسر سگرام ہے۔ ان نمایت اعلیٰ علم و معرفت سے پر تلازمات کو جو سے شاستروں (علمی کتابوں) میں درج اور سراسر راست ہیں۔ آجکل کی پران اور تنز وغیرہ نئی اور بیبودہ کتابوں میں جھوٹا قصہ بنا کر لکھا ہے۔ عالموں کو چاہئے کہ ان جھوٹے انسانوں کو ہرگزنہ مانیں۔

### کثیپ رشی کی کتھا کی اصلیت

ای طرح کشیپ اور گیا وغیرہ تیرتھوں کی کھا برہم دیورت وغیرہ کتابوں میں ہے جو ویدوں اور سے شاستروں سے سراسر خلاف ہے۔ مثلاً لکھا ہے کہ کشیپ رشی جو مرج رشی کا بیٹا تھا' اس کے ساتھ وکش پرجاپتی نے اپنی تیرہ لؤکیوں کا بیاہ کر دیا۔ اس میں سے دتی سے ویت آدتی سے آدید ونو سے دانو سے گذرا سے سانپ سے دنتا سے پرند پیدا ہوئے۔

اور اس طرح کسی سے بندر کسی سے ریچھ کسی سے درخت اور کسی سے گھاس وغیرہ پیدا ہوئی۔" اس فتم کی سخت جمالت سے بھری ہوئی اور عقل و دلیل سے خالی علم و عقل سے خلاف علم مار کسی ہیں۔ ان کو بھی لغو سمجھنا چاہئے اصل بات یہ ہے کہ

"چونکہ اس تمام عالم کو پرمیشور نے بنایا ہے۔ اس لئے اس کو کورم کہتے ہیں۔ اور کشیب کورم کہتے ہیں۔ اور کشیب کورم کا مترادف ہے۔ اس تمام مخلوقات کو کشیب کی بیں۔" اس کشیب لین پرمیشور نے پیدا کیا ہے اس لئے اس تمام مخلوقات کو کلشیب کہتے ہیں۔" (شت پتھ براہمن کانڈ 7۔ ادھیائے 5۔ براہمن ۱۔ کنڈکا 5)

علاوہ ازیں نرکت میں لکھا ہے کہ :-

" کثیب بشیک سے بدل کر بنا ہے۔" (نرکت اوھیائے 2- کھنڈ 2)

" بشیک دیکھنے والے کو کھتے ہیں۔ اس لئے علیم کل اور بصیر کل پر میشور کا نام بشیک ہے۔ چو تکہ ایشور نمایت لطیف سے لطیف اشیاء کو بخوبی اور بے شک و شبہ جانا اور دیکھتا ہے اس لئے اس کو بشیک کہتے ہیں اول اور آخر کے حروف کو باہم بدل کر بشیک سے کثیب بنس سے سنہ اور کرمۃ سے ترکمہ بنا لیلتے ہیں۔ اس بارہ میں ممابھاشیہ کی شمرح "یہ ورث" پر۔ اس لئے مخلوقات کا نام کلشیبیہ ہونا بخوبی ثابت ہے۔

اب اس بات پر بحث کی جاتی ہے کہ گیا میں شرادھ کرنے سے کیا مراد ہے؟

وگيه اولاد كا متراوف ب-" ( محسود ادهيائ 3- كهند 4)

گویا اپنی اولاد کو عمرہ تعلیم و تربیت رینا اور سے دل سے اس کی بہود جاہنا سب کا فرض ہے۔ ان باتوں میں شردھا (اعتقاد) رکھنے اور علم کو حاصل کرنے سے وشنو پد لینی موکش کا درجہ حاصل ہو تا ہے۔

### وشنو پر سے دراصل کیا مراد ہے؟

لفظ وشنو اور گیاکی نبست غلط فنمی کی وجہ ہے بہت کچھ اختلاف معنی واقع ہو گیا ہے۔ چنانچہ مگدھ دیش (ملک بمار) میں سنگ تراشوں نے ایک بھر پر انسان کے پاؤں کا نشان کندہ کر رکھا ہے، جس کا نام خود غرض بیٹ کے بندوں نے وشنو پر رکھ چھوڑا ہے۔ اور اسی مقام کو گیا کہتے ہیں۔ یہ سب لغو ہے۔ کیونکہ وشنو پد مؤکش (نجات) کا نام ہے اور نیز پران (نفس)، گرہ (گھر) اور پرجا (اولاد) کا مترادف بھی ہے لوگوں کا خیال اس لفظ کی نبست محض غلط ہے۔ چنانچہ اس بارہ میں چند حوالے درج کئے جاتے ہیں۔

"وشنو" یعنی محیط کل پرمیشور نے اس تمام کا کات کو تین قتم کا بنایا ہے اور پاد یعنی پرکرتی (اوہ کی حالت اولین) اور پرمانو (ذروں) وغیرہ اور نیز اپنی قدرت سے اس تمام عالم کو اور اس کے اندر جس قدر موجودات ہیں ان تمام کو تمین حالتوں یا درجوں میں قائم کیا ہے یعنی جس قدر کثیف یا ثقیل اور غیر روشن عالم ہے اس تمام کو زمین پر قائم کیا ہے اور جس قدر بلکا یا لطیف مثل ہوا اور ذرے وغیرہ ہیں وہ سب انترکش (ظلا بالائے زمین) میں قائم ہیں اور جس قدر پرنور روشن مثلاً سورج گیان اندریہ (قوائے احساس باطنی) اور جیو (ارواح) وغیرہ ہیں ان سب کو پرنور آگاش یا روشنی یا حرارت میں قائم کیا ہے۔ اس تمن قشم کے عالم کو ایشور نے بنایا ہے 'ان میں جس قدر غیر ذی شعور اور علم و احساس سے معریٰ کا کت ہے اس کو بھی ذات انترکش (ظلا بالائے زمین) میں قائم کیا ہے۔ یعنی تمام معریٰ کا کت ہے اس کو بھی ذات انترکش (ظلا بالائے زمین) میں قائم کیا ہے۔ یعنی تمام کے اندر قائم ہیں۔ پرمیشور کا یہ کام قائل تحسین اور شکر کے لائق کے۔ "ریجر ویہ۔ ادھیائے 5۔ منتر 18)

اس منتر کے اصلی معنی کو نہ سمجھ کر غلط فنی سے فضول بے معنی کمانی گھڑ لی۔ لفظ وشنو سے محیط کل پرمیشور مراد ہے جو تمام کائات کا بنانے والا ہے اس کا نام پوشا بھی ہے۔ چنانچہ اس بارہ میں نرکت کا مصنف لکھتا ہے کہ

"بوشا اے کتے ہیں۔ جو سب جگه محیط ہو۔ ای کو وشنو کتے ہیں۔ لفظ وشنووشی

(سرایت کرتا ہے) سے بنتا ہے یعنی جو تمام ساکن و متحرک کا نتات میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ اور ہر جگہ موجود یا حاضر و ناظر اور غیر مجسم ہونے کی وجہ سے سب کے اندر سایا ہوا ہے' اس ایٹور کو وشنو کتے ہیں۔ اس بارہ میں مندرجہ ذیل رچا (6) یعنی منتر شاہد ہے۔" (نرکت اوصیائے 12- کھنڈ 17)

یاسک آجاریہ ای منتری شرح اس طرح کرتے ہیں۔

اس معنی کو نہ جان کر برائے نام فرضی پیڈلوں نے جھوٹی کھائیں بنا کر مشہور کر دیں۔

### سے تیرتھ کیا ہیں؟

ای طرح جو تیرتھ آریہ نوگوں کو وید کے منشاء کے مطابق ماننے چاہمیں وہ بھی مروجہ تیر تھوں سے مختلف ہیں۔ جو تمام دکھوں کو چھڑا کر انسان کو سکھ دے سکے اس کو تیرتھ ماننا چاہئے۔ آج کل کی جھوٹی کتابوں میں جو جل تھل (خشکی اور پانی) کا نام تیرتھ بتالیا جا آ ہے وہ وید کے مشاء کے سراسر خلاف ہے۔ اصلی تیرتھ یہ ہیں:۔

"جو مخص "اتی را تربت" (7) کو جو "پرایه نیه (8) گید" کا جزو ہے۔ پورا کر کے اسان کرتا ہے اسے تیرتھ کہتے ہیں۔ اسان کرتا ہے اسے تیرتھ کہتے ہیں۔ اس خرج جو "ادے نیه (9) گید" کے متعلق جملہ رفاہ عام کے کاموں کو پورا کر کے اسان

کرتے ہیں اسے تیرتھ سمجھنا جائے۔ کیونکہ وہ انسان کو دکھ کے سمندر سے پار آثار دیتا ہے۔" (شت پھ براہمن کانڈ 12- ادھیائے 2- براہمن 5- کنڈکا 1 دھ)

"انسان کو چاہئے کہ کسی جاندار کو ایزا نہ دے۔ یعنی سب کے ساتھ دشمنی کو چھوڑ کر محبت سے پیش آوے۔ گرجو بات تیرتھوں (دیدوں اور سپچ شاسروں) کے خلاف ہے ان میں سزا دینا فرض ہے مثلاً جس مقام پر مجرم کے لئے سزا دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کی تعمیل واجب ہے۔ یعنی جو پاکھنڈی وید اور سپچ دھرم کے مخالف اور چور وغیرہ ہیں ان کو ان کے جرم کے مطابق سزا دینا لازم ہے۔" (چھاندوگیہ انبشد)

اس مقام پر دید وغیرہ سے شاستروں کا نام تیرتھ آیا ہے کیونکہ ان کے پرھنے پرھانے اور ان میں بتائے ہوئے دھرم پر عمل کرنے اور علم و معرفت حاصل کرنے سے انسان دکھ کے سمندر سے پار ہو سکتا ہے' انہیں میں نما کر انسان پاک و صاف ہو سکتے ہیں۔

"جو دو دریار تھی (طالب علم) ایک ہی آجاریہ (استاد) سے تعلیم پاتے ہوں۔ اور ایک ہی شاستر کو پڑھتے ہوں۔ ان کو سان تیرتھ واسی بعنی ایک ہی تیرتھ گورد کل میں رہنے والے یا ہم جماعت و ہم سبق کتے ہیں۔" (اشٹادھیائی ادھیائے 4۔ پاد 4۔ سوتر 108)

یمال آچاریہ (استاد) اور شاسر (علمی کب) کا نام تیرتھ آیا ہے مال باپ اور اتتھی (گھر آئے سادھو یا مہمان) کی خدمت و تواضع کئیک تربیت اور تخصیل علم کا نام بھی تیرتھ ہے کیونکہ ان کے ذریعہ سے انسان دکھ کے سمندر سے پار ہوتے ہیں۔ ان تیرتھوں میں غوطہ لگا کر انسان کو یا کیزگی حاصل کرنی چاہئے۔

"تین تیرتھول میں نما کر انسان پاک ہوتے ہیں۔"

ا- جو باقاعدہ پورا پورا علم حاصل کر لیتا ہے وہ اگرچہ بر بچریہ آشرم کو بورا نہ کرے آہم علم کے تیرتھ میں نمانے سے پاک ہو کر ودیا ساتک کملا تا ہے۔

2- جو بر بچربیہ کو عمدہ اصول اور قواعد کی پابندی سے بر بھی یہ آشرم کو بورا کر کے اور وید شاستر وغیرہ کے ہمام علوم کو مکمل طور پر حاصل کر کے واپس آتا ہے اس کو برت ساتک کہتے ہیں۔ وہ نمایت اعلیٰ تیرتھ میں نما کر پاک آتما (باطن) اور پاک سے وهرم پر چلنے والا فاضل اجل اور فیض رسال عالم ہو تا ہے۔" (پار سکر گوہیہ سوتر)

"جو پران (انضباط نفس) (10) اور ویدول کے علم و معرفت وغیرہ تیرتھول کے ذریعہ سے حاصل ہو تا ہے اس تیر تھید پرمیشور کے لئے ہمارا نمسکار ہو۔ جو عالم تیرتھول (ویدول)

کو پڑھنے والے اور راسی شعار اور نیک چلن اور بطریق بالا بر بھجریہ کرنے والے ردر یعنی اعلیٰ درجہ کے عالم ہیں' جن کو علم و معرفت میں دسترس حاصل ہے اور جو نیک نصیحت اور ہرایت کی تلوار سے شکوک کے سرکو قلم کرنے والے سچے واعظ ہیں۔ (ان کے آئے نمسکار ہو)۔ ("مجروید ادھیائے 16- منتر 16)

براہمنوں میں پرمیشور کا نام اپشد پرش ہونے کا مطلب سے ہے کہ وہ پرمیشور جس کا علم اپشدوں سے حاصل ہوتا ہے یا جس کا ان میں بیان آیا ہے۔ ایشور کا نام تیر تھیا اس کے بیٹ کہ وہ دکھ سے پار آثارنے والے تیرتھوں لینی آپ وید' اپشد وغیرہ شاسروں کا بھی آتما ہے اور اپنے بھگت (عابد) دھرماتماؤں کو فوراً پار آثارنے والا ہے اس لئے پرمیشور ہی پرم تیرتھ ہے۔ الغرض تیرتھ وہی ہیں جن کا اور بیان کیا گیا۔

سوال۔ جل تھل (تری و خشکی) وغیرہ تیرتھوں سے انسان پار ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ انہیں تیرتھ کیوں نہیں مانتے؟

جواب۔ جل تھل ہرگز پار نہیں اتار کتے۔ کوئلہ ان میں پار اتارنے کی طاقت نہیں ہے۔ خود وہ شے جس کے پار اترنا ہے پار اتارنے کا آلہ نہیں بن علی۔ جل تھل وغیرہ میں ہے انسان کشتی و غیر سواریوں یا ہاتھ پاؤں کے بل سے پار اتر سکتا ہے۔ گویا جل تھل خود وہ شے ہیں جن سے پار اتر تا ہے اور پار اتارنے والی کشتی وغیرہ ہیں۔ اگر پاؤں سے نہ چلیں یا ہاتھ کا زور نہ لگائیں اور نہ کشتی وغیرہ میں بیٹھیں۔ تو بالیقین انسان اس میں ووب جائیں اور سخت تکلیف اٹھائیں اس لئے وید کے مانے والے آریوں کے مت میں کائی پریاگ بشکر اور گڑگا و جمنا وغیرہ ندیوں یا ساگر (سمندر) وغیرہ کا نام تیرتھ نہیں ہے۔ بلکہ وید کے علم سے بے بہرہ بیٹ کے بندوں اور سمپر دائی (فرقہ) والوں نے جن کا یمی روزگار ہے اور جو وید کے راتے سے خلاف چلنے والے کم علم کوتاہ اندیش ہیں اپنی دوکانداری کے لئے بو وید کے راتے سے خلاف چلنے والے کم علم کوتاہ اندیش ہیں اپنی دوکانداری کے لئے بو وید کے راتے سے خلاف چلنے والے کم علم کوتاہ اندیش ہیں اپنی دوکانداری کے لئے بی گھڑی ہوئی کتابوں میں ان کا نام تیرتھ مشہور کیا ہے۔

#### گنگا جمنا ہے کیا مراد ہے؟

سوال۔ دیکھو! ویدوں میں "امم ہے گئے بینے سرسوتی۔" الح منتر کے اندر گنگا وغیرہ ندیوں کا ذکر ہے۔ پھر آپ کس طرح نہیں مانتے؟

جواب۔ ہم مانے تو ہیں کہ ان کا نام ندی ہے یعنی گنگا وغیرہ ندیاں ہیں اور ہم ان کی

نبت ای قدر مانے ہیں کہ ان میں نمانے سے بدن کی صفائی ہو جاتی ہے۔ پس ان سے اتنا ہی فائدہ ہے۔ ان میں پاپ کو مثانے یا وکھ سے پار آثار نے کی طاقت نہیں ہے۔ کیونکہ تری و خشکی وغیرہ میں اس قتم کی طاقت ہونا ناممکن ہے۔ یہ طاقت تو ذکورہ بالا تیرتھیوں ہی میں ہو گئی ہے نہ کہ اور کسی میں۔ اور بھی سنے آڑا' (۱۱) پنگا' شمنا اور کورم (۱۵) وغیرہ تاڑیوں کا نام بھی گئا وغیرہ ہے ان کے اندر یوگ عادمی (حالت مراقبہ) میں پرمیشور کا دھیان لگایا جاتا ہے' جس سے دکھ مٹ کر مئی حاصل ہو جاتی ہے ان اڑا وغیرہ ناڑیوں میں دھارنا (یوگ کا چھٹا درجہ) حاصل کرنے کے لئے چت کو قائم کیا جاتا ہے۔ کیونکہ پرمیشور کا دھیان انہیں کے اندر لگ سکتا ہے۔ منتر کا اشارہ ای بات کی طرف ہے۔ کیونکہ اس مقام پر اوپر سے پرمیشور کا مضمون چلا آتا ہے علاوہ ازیں ایک پرشش (۱3) کا حوالہ ہے جس کے الفاظ حسب ذیل ہیں۔

#### सिता सिते यत्र संगये सत्राप्द्धतासो दिव गुःयतिन

بعض لوگ اس عبارت (14) میں "ستاسے" سے گنگا جمنا مراد لیتے ہیں اور لفظ " سنگھتے
" سے گنگا اور جمنا کا سنگم یعنی پریاگ کا تیرتھ سمجھتے ہیں 'جو ہرگز درست نہیں ہے۔ کیونکہ
ان میں نمانے سے وہ منور بالذات پرمیشور یا کرہ آفاب کو نہیں جاتے بلکہ وہاں نما کر لوگ
اپنے اپنے گھر چلے آتے ہیں دراصل اس عبارت میں لفظ "ست" سے "اڑا اور است"
سے بنگلا اور جمال یہ دونوں ناڑیاں ملتی ہیں اس کا نام شمنا ناڑی ہے۔ جس میں غوط لگا
کر اعلی درجہ کے بوگ منور بالذات پرمیشور یا موکش کو پاتے ہیں اور علم و معرفت کے نور
سے مزد ہو جاتے ہیں۔ اس لئے انہیں سے مراد لینا ٹھیک ہے نہ کہ دریائے گنگا و جمنا سے مزد ہیں بارہ میں ایک حوالہ درج کیا جاتا ہے۔

"ست سفید و روش کو کہتے ہیں اور است اس کا عکس ہے۔" (نرکت ادھیائے 9۔ کھنڈ 2)

یہ دونوں روشن و غیر روش یعنی سورج و زمین وغیرہ اشیاء جہاں ایشور کی قدرت ہے باہم ملتے ہیں' وہاں غوطہ لگا کر یعنی ان کے علم حقیق کو حاصل کر کے انسان پر میشور یا موکش کو یا تا ہے۔

## مورتی پوجاک تردید اور ایشور کا نام لینے کی اصلی منشاء

ای طرح تنز اور بران وغیرہ کتابوں میں جو مورتی پوجا اور نام رٹے وغیرہ کا طریق لکھا ہے وہ بھی لغو ہے۔ کیونکہ وید وغیرہ کی کتابوں میں ایبا کرنے کی ہدایت نہیں ہے۔ بلکہ ان کی ممانعت کی گئی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ "جس محیط کل' غیر مولود اور غیر مجسم پر میشور کا نام لینا یا یاد کرتا ہی ہے کہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری اور راست گوئی وغیرہ نیک نامی وینے والے دھرم کی پابندی کی جاوے۔ جو ہرنیہ گربھ یعنی سورج وغیرہ برنور و پر تجلی اشیاء کا مسب یا پیدا کرنے والا ہے' جس سے سب انسانوں کو یہ پرارتھنا (استدعا) کرنی چاہئے۔ کہ مسب یا پیدا کرنے والا ہے' جس سے بیدا نہیں ہوا ہے اور نہ کسی علت کا معلول ہے اور جو ہمیں دکھ نہ و جیو' جو بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے اور نہ کسی علت کا معلول ہے اور جو بھی جسم اختیار نہیں کرتا۔ اس پر میشور کی پرتما پرت ندھ (نائب یا رسول) اور پرت کرت کرت بھی جسم اختیار نہیں کرتا۔ اس پر میشور کی پرتما پرت ندھ (نائب یا رسول) اور پرت کرت (تصویر) یا پرت مان (وزن) یا پرمان (ماپ تول) یا مورتی (بت) وغیرہ ہم گر نہیں ہے۔ "

چونکہ پرمیشور کی کوئی نظیریا مثال نہیں ہے اور وہ شکل صورت یا جم سے منزہ' ماپ تول کے احاطہ سے خارج' غیر مجسم اور محیط کل ہے' اس لئے اس کی مورتی نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے مورتی بوجا (بت پرستی) کی تردید ہوتی ہے۔

"کوی (علیم کل) منیشی (شاہر کل) ' پر بھو (سب سے افضل)' سو مبھو (قائم بالذات) انادی (ازل) پر میشور اپنی قدیم مخلوقات کے لئے بزریعہ وید اور نیز سب کے ولوں میں حاضر و ناظر ہونے کی وجہ سے اعمال کے مطابق سامان راحت عطاکر تا ہے وہ محیط کل' قادر مطلق' اکایم (مورتی یعنی شکل و صورت یا جم کی قید سے منزہ)' بے صراحت' ناڑی وغیرہ کے بندھن سے آزاد' بے عیب اور پاپ سے مبرا ہے۔ اسی ایشور کو سب کا معبود حقیقی مانا عائے۔" (یجروید ادھیائے 40۔ منتر 8)

اس سے بھی فابت ہو تا ہے کہ ایٹور جم کی قید اور پیدا ہونے اور مرنے کے جنجال سے مبرا ہے کوئی بھی اس سے مورتی یوجا کو فابت نہیں کر سکتا۔

سوال- ويدول ميس لفظ "برتما" بي يا نميس؟

جواب- ہے۔

### لفظ پرتما پر بحث

سوال۔ پھر آپ اس کی تردید کیوں کرتے ہیں؟

جواب۔ لفظ "پرتما" کے معنی مورتی نہیں ہیں بلکہ اس سے ماپ تول یا پیانہ مراد ہے، چنانچہ اس بارہ میں حوالے درج کئے جاتے ہیں۔ "عالم جس طرح برس کی پرتما (ثار) یا بیانہ کرتے ہیں اس طرح ہم بھی کریں بینی ایک سال میں جو تین سو ساٹھ راتیں ہوتی ہیں انہیں سے سال کا بیانہ ہوتا ہے اس لئے انہیں کا نام پرتما ہے۔ ہر انسان کو اس طرح عمل کرنا چاہئے کہ جس سے رات قوت افزاء ہو اور صاحب دولت و حشمت اور دراز عمر اولاد پیدا ہو۔" (اتھرووید کانڈ 3- ورگ 10- منتر 3)

"دو گھڑی (48 منٹ) کا ایک مہورت ہوتا ہے اور ایک سال میں وس بزار آٹھ سو مہورت ہوتے ہیں ان کو پرتما کتے ہیں۔" (شت پھ براہمن کانڈ 10- پرپاٹھک 3- براہمن 2-کنڈکا 20)

"جس کو ناتعلیم یافتہ یا ناپاک (انسان کی) زبان بیان نہیں کر کتی یا جس سے زبان کا فعل انجام پاتا ہے اے انسان! تو اس کو برہم جان اور جو یہ عالم ظاہری نظر آتا ہے وہ برہم نمیں ہے۔ عالم لوگ جس غیر مجسم محیط کل غیر مولود فتظم کل ہست مطلق عین علم اور عین راحت وغیرہ صفات سے موصوف پرمیشور کی اپانا کرتے ہیں ' مجھے بھی اس کی اپانا کرتے ہیں ' مجھے بھی اس کی اپانا کرتے ہیں ' محتم ہی اس کی اپانا کرتے ہیں ' محتم ہی اور کی۔" (سام ویدی یہ تلوکار انجشد۔ کھنڈ 1۔ منتر 4)

سوال۔ کیوں جی! منوسمرتی میں جمال اس قتم کی باتیں لکھی ہیں کہ جو پرتما کو توڑے (اس کو سزا دی جاوے) دیو آئوں کے پاس جانا چاہئے اور ان کی پوجا کرنی چاہئے۔ اور دیو آئوں کو برا کہنا (واجب نہیں) دیو آئوں کے سایہ کو کاٹ کر جانا منع ہے پرو کشنا (پر کما یا طواف) کرنی چاہئے۔ دیو آئوں اور براہمن کے پاس (بیٹھنا چاہئے) اور دیو آگار یعنی دیو آئوں کے مندر کو توڑنے والوں کو (سزا دینی چاہئے) علاوہ ازیں دیو آ آتین یا دیوالہ (مندر) کا ذکر آ ہے۔ وہاں آپ کیا کمیں گے؟

جواب۔ ان مقاموں پر لفظ پر ماتما سے رکتکا (رتی)، ماش (ماشہ) اور سیک (سیر) دغیرہ وزن کرنے کے بوں سے مراد ہے، چنانچہ خود منوسمرتی میں لکھا ہے کہ

"تولے کے بات (پرتمان) تمام صحیح اور مقررہ نقش سے منقش ہونے چاہئیں۔" (منوسمرتی ادھیائے 8- شلوک 3 و 4)

منوسمرتی کے اس حوالے میں پرتما کا مترادف ہونے کی دجہ سے دزن مراد ہیں' پس اس صورت میں مندرجہ بالا فقرے سے یہ مراد ہے کہ جو لوگ وزنوں کو کم و بیش کریں۔ ان کو سزا دینی چاہئے۔ اور جس مقام پر دیو تعنی عالم پڑھنے پڑھاتے اور رہتے ہیں انہیں کو دیو آتین یا دیوالہ کتے ہیں۔ لفظ دیو اور دیو تا باہم مترادف ہیں۔ اس طرح دیو تاؤں کی بوجا سے عالموں کی عزت اور تعظیم کرنا مراد ہے کسی کو ان کی بدگوئی نہیں کرنی چاہئے اور نہ ان کے سامیہ کو کاٹ کر نکلنا چاہئے (یعنی ادب سے 'دور رہنا چاہئے) ان کی بود و باش کی جگہ ہر گر مسار نہ کرنی چاہئے۔ بلکہ ان کی خدمت میں حاضر رہ کر دھرم اور انساف کی باتوں کو سیمنا اور ان کو دائیں ہاتھ تعظیم سے بٹھانا اور خود ادب سے ان کے بائیں ہاتھ بیٹھنا چاہئے۔ الغرض جمال کمیں پرتما' دیو' دیو آ اور دیو آتین وغیرہ الفاظ آویں' وہال ان سے یم مراد سجھی چاہئے۔

کتاب کے زیادہ بڑھ جانے کے خوف سے ہم یہاں اس مضمون پر زیادہ نہیں لکھ کتے۔ مختر طور پر سے سمجھ لیتا چاہئے۔ کہ مورتی پوجا' کشمی' بہننا اور تلک لگانا وغیرہ سب باتیں ممنوع ہیں۔

### گرہ پیڑا کی تردید

ای طرح کم عقل لوگ سورج وغیرہ گرہوں (اجرام) کی فرضی پیڑا (تکلیف) کا تعین کرکے اس کی شانتی (دفعیہ) کے لئے "آگر شین رجما" الخ منتر بتاتے ہیں۔ یہ بھی ان کا وہم اور مغالطہ ہے۔ کیونکہ ان منتروں سے ..... اس فتم کی کوئی بات نہیں تکلی۔ چنانچہ ہم "آگر شین رجما" (15) الخ کا ترجمہ "کشش مابین اجمام" کے مضمون میں کر پچے ہیں اور "
امم دیو ا چم" الخ کا ترجمہ "راجہ اور رعیت کے فراکفن" کے مضمون میں کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ چند اور منتر پڑھا کرتے ہیں۔ جن کو نیچے کھا جا آ ہے۔

# अिन्मूर्को दिवः ककुत्पतिः पृथिष्या अयम्। अपाश्रेताः धंति जिन्दति ॥ १॥ य० अ०३। मं० १२॥

"اگنی (پرمیشور اور آگ) روش و غیر روش اجرام کی حفاظت کرنے والے ہیں اور سب سے افضل اور گات (تمام سمتوں) میں محیط اور تمام موجودات کے محافظ ہیں (گلت دراصل گلمہ تھا گر "ویتو بہولم" سوتر سے ت کی جگہ بھ ہو گیا) خالق جمان پرمیشور پران (فس) میں یا آگ پانی میں قوت پیدا کرتی ہے' آگ بشکل برق و آفتاب کل اشیاء کی حفاظت کرنے والی اور قوت پیدا کرنے والی ہے۔" (یجروید۔ اوھیائے 3۔ منتر 12)

#### उदुब्ध्यस्वान्ते

प्रति जागृहि त्विमिष्टापूर्ते स्थं स्जिथामयं च। अस्पिन्टस्थस्यं अप्युत्तरस्मिन् विश्वे दैवा यजमानश्च सीद्त ॥ २ ॥ य० अ० १५। मं० ५४॥

"اے اگنی (پرمیشورا) ہمارے ولوں کو روشن کیجئے اور تمام جانداروں کو آفاب علم

طلوع کرکے جمالت کی تاریکی اور غفلت کے خواب سے بیدار کیجئے۔ اے بھگون! آپ اس جسم میں رہنے والے جیو کو دھرم' ارتھ (دولت) کام (مراو) اور موکش (نجات) کا کمل سامان عطا کیجئے۔ آپ بی اس کو من مانگا سکھ دسینے والے ہیں۔ آپ کی عنایت اور خود اس کی محنت سے انسان کی تمام مرادیں بر آئیں۔ آپ کے فضل و کرم سے اس لوک (قالب) اور نیز پرلوک (دوسرے جنم) میں عالموں کی خدمت کے لئے تمام شایقین علم اور جمان ( گید کرنے والے ) بھشہ قائم رہیں۔ آکہ ہمارے درمیان ہر قسم کاعلم رواج و ترقی پاوے۔ ( ایکید کرد والے ) بھشہ قائم رہیں۔ آکہ ہمارے درمیان ہر قسم کاعلم رواج و ترقی پاوے۔ ( ایکید ادھیائے 15۔ منتر 54)

"-- श्री विकास के प्रति के श्री कि श्

"اے وید بزرگ کے مالک و محافظ اور خالق جمان پر میشور! تیرا علم و معرفت وید کے ذریعہ سے حاصل ہو تا ہے۔ تو گید کرنے والے عالموں اور تمام دنیاؤں میں جلوہ گر ہے۔ تیرا فعل اور احمان و کرم بے پایاں ہے۔ تمام سچ کام تیری ہی ذات سے ظهور پاتے ہیں۔ تو قوت عطا کرنے والا ہے۔ جس عظیم اور بے بما نعمت کو پاکر آرید یعنی حاکم 'راجہ یا اہل تجارت (دیشہ) نیک لوگوں کے درمیان نام پاتے ہیں۔ اس کو اپنی عنایت سے جمیں عطا کر۔ " (یجروید اوھیائے 26۔ منتر 3)

"- प्रेत क्षांत्व । प्रेत संवासिक स्वासिक स्व

جب رعیت کی حفاظت کرنے والا کشری (راجہ) وید کے جانے والے براہمنوں کے ماتھ اُ آب حیات کی تاخیر رکھنے والے سوم وغیرہ ادویات سے بنے ہوئے عقل خوشی کی استقلال اور قوت و حوصلہ وغیرہ نیک گنوں کو پیدا کرنے والے رس کو پیتا ہے۔ تب وہ سبھاد ھیکش (میرانجمن یا راجہ) وید کے علم کائل سے ماہر ہو کر دھرم کے ساتھ فرائص سلطنت کو انجام دیتا ہے۔ وہ سطنت کو انجام دیتا ہے۔ وہ دھرم کی بابندی کے ساتھ فرائض سلطنت کو انجام دیتا ہے۔ قادر مطلق محیط کل اور سب دھرم کی پابندی کے ساتھ فرائض سلطنت کو انجام دیتا ہے۔ قادر مطلق محیط کل اور سب کے دلوں میں موجود اور ختطم کل ایشور کی عنایت سے اس کا دل پاک و صاف غذا کے

استعال کرنے کا عادی' بہت جلد سکھ پیدا کرنے والا' تمام اشیاء کی معرفت حقیق سے بہرہ مند' موکش کی تدبیر میں کامل' راستی اور نیک عادات سے موصوف اور پرعلم و معرفت ہو کر کاروبار دنیوی میں کامیابی اور مقصد اعلیٰ یعنی نجات کے سکھ کو حاصل کرتا ہے۔ پر میشور سخم دیتا ہے کہ جو کشتری حفاظت رعایا کے کام پر مامور ہو اس کو چاہئے کہ بطریق بالا رعیت کی حفاظت کرے اور سلطنت کو آب حیات کی تاثیر رکھنے والے اتاج وغیرہ اشیائے خوردنی سے بھرپور رکھے تاکہ رعیت کو نمایت سکھ پنچے۔ کشتری کا یمی فرض ہے۔

#### शको देवी रभीष्टय आपो भवन्तु पीतये। शंयोरिक स्नवन्तुः नः॥ ७॥ य० अ० ३६। मं० १२॥

"دیوی یعنی مجلی اور راحت بخش عالم آپ (محیط کل ایشور) ہمارے اوپر ممریان ہو اور ہم کو حسب دلخواہ سکھ کال سامان راحت اور کلیان (بہودی) عطا کرے۔ وہ محیط کل پرمیشور ہمارے اوپر سکھ کی بارش کرے۔ (یجروید ادھیائے 36۔ منتر 12)

لفظ "آپ" آبلہ معنی "مرایت کرتا" سے بنآ ہے۔ زبان سنسکرت میں لفظ "آپ" ہمیشہ جمع مونث میں آیا ہے اور لفظ "ویوی" مصدر سے بنآ ہے۔ جس کے معنی کریڑا (16) وغیرہ ہیں۔ لفظ "آپ" کی نسبت ایک حوالہ درج کیا جاتا ہے۔

"عالم لوگ آپہ کو برہم یعنی پرمیشور کا نام مانتے ہیں اور اس پرمیشور میں تمام کرہ زمین اور عالم محسوس میں آئی ہوئی کا نتات فانی اور اس علت کو قائم جانتے ہیں۔ اس موجودات کے درمیان تمام کا نتات کو قائم رکھنے والا (پرمیشور) کونسا ہے؟ اے عالم! تو اس کو بیان کر (یہ سوال ہے جس کا جواب آگے دیا جاتا ہے) وہ مالک جمان جیو وغیرہ تمام موجودات اور سب کے دلول میں موجود اور ہر جگہ حاضرو ناظرہے۔ تم اس بات کو جانو۔"

#### कया नश्चित्र आभुव दूतो सदा वृष्यः सस्ता। कया सर्चिः ष्ट्रया # वृता॥ ८॥ य० अ० ३६। मं० ४॥

جو اپاننا کے ذریعہ سے اور نمایت نیک اعمال اور گنوں سے آراستہ اور اعلیٰ اوصاف سے پیراستہ سجعا کے اندر روشن یا جلوہ گر ہوتا ہے۔ وہ عجیب و غریب غیر متاہی قدرت کا مالک عین راحت و قادر مطلق پرمیشور ہمارا سکھا ہو یعنی ہمارے اوپر نظر شفقت رکھے۔ وہ خالق جمان ہیشہ اپی عنایت سے ہماری مدد اور حفاظت کرے اور ہم اس کو ہمیشہ سچی محبت اور عقیدت سے پوجیس۔" ریجروید اوصیائے 27۔ منتر 39)

केतुं कृण्वन्न केतवे पेशो मर्ट्या अपेशति। समुपद्भिरजायथाः ॥ ९ ॥ य० अ० २६ । मं॰ ३७ ॥ "اے انسانوں! پرمیشور کے طنے کی خواہش کرنے اور اس کے تھم پر چلنے والے عالموں کی محبت میں رہ کر اپنی جمالت کو دور کرنے کے لئے علم و معرفت حاصل کرو اور افلاس و ادبار کو دفع کرنے کے لئے عالمگیر حکومت وغیرہ سامان راحت اور دولت و حشمت حاصل کرو۔ تم کو اس طرح اس خالق جمال ایشور کا علم حاصل ہو گا۔" (میجوید- ادھیائے -29 منتر 37)

#### باب: 25

# تخصیل علم کے استحقاق وعدم استحقاق پر بحث

سوال- وید وغیرہ شاسروں (علی کتب) کے پرھنے کا سب کو حق ہے یا نہیں؟

جواب- سب كو ب كونكه ايشور في ويدول كو كل نوع انسان كى فائد اور سي علوم كى ظهور و اشاعت كے لئے بتايا ہے۔ پرميشور في جو شے بتائى ہ وہ سب كے لئے بتائى ہے۔ پتانچہ اس بارہ میں حوالہ درج كيا جاتا ہے ديكھو! پرميشور ہر انسان كو ويدول كے پڑھنے اور پڑھانے كى ہدايت كرتا ہے۔

روجس طرح میں اس رگ وغیرہ چاروں ویدوں کے فیض و بہودی سے پر کلام کو سب جنوں لیعنی کل جیووں کی بھڑی اور فائدے کے لئے تلقین کرتا ہوں' اس طرح تمام عالم انہیں کل نوع انسان کو بڑھاویں۔''

(اگر کوئی ہید کے کہ منتر میں جنے ہید سے دوج یعنی پہلے تین ورن کے لوگ مراو

ہیں۔ کیونکہ دید پڑھنے اور پڑھانے کا حق انہیں کو ہے تو اس کا کہنا ہے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔

کیونکہ منتر کے اگلے حصہ میں اس کے خلاف کہا ہے۔ چنانچہ اس سوال کا جواب کہ دید

پڑھنے اور سننے کا کس کس کو حق ہے اس طرح دیا ہے کہ چاروں دید براہمن کشتری و شیہ اور شودر سے بھی پرے پنج لوگوں اور سوایہ یعنی عزیزوں بیٹوں و نوکروں اور سب کو

و شیہ اور شننے چاہئیں۔ جس طرح میں ایشور رو رعایت اور طرفداری کو چھوڑ کر سب کی

بہودی اور سننے چاہئیں۔ جس طرح میں ایشوں رو رعایت اور طرفداری کو چھوڑ کر سب کی

بہودی اور فاکدے کی نظر سے عالموں کو ان کے مرغوب خاطر علم وغیرہ عطاکر آ اور ہر قتم

کا سامان دے کر ان پر لطف و احسان کر آ ہوں۔ اس طرح آپ سب عالموں کو سب کی

بھلائی اور بہودی پر نظر رکھ کر سب لوگوں کو کلام دید سنانا چاہئے آکہ ایبا کرنے سے میرے

مم کی تقیل اور تہماری دلی مرادیں اور سکھ پانے کی خواہش پوری ہو۔ جس طرح مجھے اس

ہم کی تقیل اور تہماری دلی مرادیں اور سکھ پانے کی خواہش پوری ہو۔ جس طرح مجھے اس

ہالیقین میں تمہیں آشریاد دیتا ہوں۔ جس طرح میں نے دید کا علم سب کے لئے عیاں و ظاہر

ہالیقین میں تمہیں آشریاد دیتا ہوں۔ جس طرح میں نے دید کا علم سب کے لئے عیاں و ظاہر

طرح میری نیت بلا طرفداری سب کی بہودی اور فاکدے کے لئے ہے۔ آگر اس طرح تم

میں نیت بلا طرفداری سب کی بہودی اور فاکدے کے لئے ہے۔ آگر اس طرح تم

اس منتر کا یمی ترجمہ ٹھیک ہے کیونکہ "بورسپتے ات یدویہ" الخ منتر میں جو اس سے اگلا منتر کا بیان ہے۔ علاوہ ازیں ورن اور آشرم کا بدار بھی صفات 'اممال اور برچلن پر ہے۔ چنانچہ منوجی نے کہا ہے کہ

"اگر شودر کام علم اور نیک چلن وغیرہ براہمنوں کی صفات سے موصوف ہو تو وہ براہمن بن یعنی براہمن کے درج کو حاصل کرتا ہے۔ یعنی جس قدر براہمن کے حقوق ہیں وہ سب اس کو حاصل ہو جاتے ہیں اس طرح اگر براہمن بدچلن پاپ کرنے والا کب عقل عابل وست گر اور دو سروں کی خدمت وغیرہ کرنے سے شودروں کی صفت رکھتا ہو تو وہ شودر پن یعنی شودر کے درج کو پاتا ہے۔ اور یمی کیفیت ان لوگوں کی سمجھنی چاہئے۔ جو کشتی اور و شید کی اولاد ہوں۔ (10- 65) گویا جو محض جس ورن کی صفات و عادات سے موصوف ہو وہ اسی ورن کا مستی ہوتا ہے چنانچہ یمی بات آپس تمہم کے عادات سے موصوف ہو وہ اسی ورن کا مستی ہوتا ہے چنانچہ یمی بات آپس تمہم کے سوروں میں بھی کی ہے۔

### ورن اول بدل ہو سکتا ہے

" چے دھرم پر چلنے سے شودر درجہ بدرجہ و شیہ ' کشریہ اور براہمن کے ورن کو حاصل کرتا ہے۔ اور اس کا ورن بدل جاتا ہے۔ اور اس کا ورن بدل جاتا ہے گویا شودر ندکورہ بالا ورنوں کی تمام باتوں' عادات اور چلن کو حاصل کرتا ہے۔ " (ہسمبتھ سوتر چل 5۔ سوتر 10)

اس طرح باپ کا چلن افتیار کرنے سے ہرورن اپنے سے نیچے ورن میں گر جاتا ہے۔ مثلاً براہمن اپنے سے نیچے بعنی کشری و شیہ اور شودر کے ورن کو پاتا ہے اور اس کی جاتی یا ورن حسب ندکور بدل جاتا ہے۔" (ایضا" سوتر 11)

گویا کی ورن کے دھرم پر چلنا ہی اس ورن میں شامل ہونے کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ اور اوھرم اختیار کرنے سے اپنے سے نیچ ورن کا درجہ حاصل ہو تا ہے۔ لیس جب یہ کما جاتا ہے کہ شودر کو نہیں پڑھانا چاہئے اور نہ اس کو سانا چاہئے تو اس سے یمی مشاء ہے کہ شودر کو عقل اور ذہن نہیں ہوتا اور جب اس میں علم پڑھنے اور یاد رکھنے اور سوچنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو پڑھانا اور سانا ہے نتیجہ اور فضول (1) ہے۔

باب: 26

# پڑھنے اور پڑھانے کا بیان حوف کو ان کے مخرج سے باقاعدہ ادا کرنا چاہے

جب تعلیم شروع کی جاوے تو فکھا (علم قرات) کے بموجب سخان (مخرج) پرتین رطریق تلفظ) اور سور (لبجہ) کے علم کے لئے حروف کے ادا کرنے کا طریق سکھانا چاہئے۔

اگر حرکات اور حروف کے ادا کرنے میں غلطی نہ ہووے۔ مثلاً حرف "پ" کے ادا کرنے میں دونوں ہونٹ اور طریق تلفظ ان میں دونوں ہونٹ اور طریق تلفظ ان دونوں کو چھونا ہے۔

#### غلط تلفظ سے مطلب فوت ہو جاتا ہے

اس بارہ میں ممابھاشیہ کے مصنف ممامنی چتنجل جی فرماتے ہیں کہ "جب تک حروف کو صحیح مخرج اور تلفظ کے صحیح طریق سے اوا نہ کیا جائے تب تک لفظ صاف اور سریلا نہیں نکلا۔ مثلاً اگر کوئی گانے والا شرح (کھرج) وغیرہ سروں کے الاپنے میں لفظ کو بے قاعدہ اوا کرے تو وہ اس کی خطا ہے۔ اس طرح ویدوں میں بھی صحیح طریق تلفظ کے ساتھ تمام حرکات اور حروف کو اپنے اپنے مخرج سے اوا کرنا چاہئے ورنہ غلط بولا ہوا لفظ ناگوار یا ولخواش اور بے معنی ہوتا ہے۔ صحیح طریق سے اوا کرنا چاہئے دینے بے قاعدہ اوا کیا ہوا لفظ بولا۔ غلط بولاء خلط بولا ہوا لفظ کولا۔ بلا ہوا لفظ اپنے اصلی منشاء و معنی کو ظاہر نہیں کرا۔ مثلاً سکل عمل اور سکرت لفظ کولیں سے معنی "جزو" ہیں۔ اس طرح "سکرت" کے معنی "جزو" ہیں۔ اس طرح "سکرت" کے معنی "دیک مرتبہ" ہیں اور "شکلت" کے معنی "فضلہ" ہیں۔ پس اگر "س" کی بجائے "ش

"اور "ش" کی بجائے "س" بولا جائے تو لفظ اپنے معنی کو ظاہر نہیں کر سکتا بلکہ ایسا لفظ دلخراش و سینہ فگار ہوتا ہے۔ جس منشاء کو ظاہر کرنے کے لئے اسے بولا جاتا ہے وہ اسے ادا نہیں کر سکتا۔ ایسا لفظ اپنے مالک یعنی بولنے والے یجمان کے مطلب کو فوت کر دیتا ہے۔ مثلاً لفظ "اندرشترو" میں "تت پرش ساس" (1) لیا جاوے یعنی اس کا یہ ترجمہ کیا جاوے کہ اندر کا شترو (سورج کا دشمن یعنی باول) تو دونوں کی آخری حرکت کو ادات یعنی زور سے بولنا چاہئے۔ کیونکہ اگر شروع کی حرکت کو ادات یعنی اس پر زور دیا جائے گا تو "بہو برکی (2) ساس" بن جائے گا۔ یماں تلیہ بوگیتا (تجنیس لفظی) کی صنعت سے ایک ہی لفظ برکی (2) ساس" بوتا ہے اور اگر کی لفظ غیر کو مقدم رکھا جائے تو "بہو برکی ساس" تو "تت پرش ساس" ہوتا ہے اور اگر کی لفظ غیر کو مقدم رکھا جائے تو "بہو برکی ساس" ہوتا ہے۔ اس لئے جس کو اس لفظ سے سورج کا بیان کرنا مطلوب ہو تو اسے اس کا تلفظ۔ "اندر شترو" "کرم دھاریہ ساس" کے لحاظ سے آخر کی حرکت کو ادات کر کے یعنی اس پر زور دے کر ادا کرنا چاہئے۔ اور جس کی بادل سے مراد ہے اسے "بہو برکی ساس" کے ذور دے کر ادا کرنا چاہئے۔ اور جس کی بادل سے مراد ہے اسے "بہو برکی ساس" کے ذور دے کر ادا کرنا چاہئے۔ اور جس کی بادل سے مراد ہے اسے "بہو برکی ساس" کے خلاف کرنے سے تاخر کی خطا سمجمی جائے گی۔ (مہا بھاشیہ۔ ادھیائے ا۔ پادا۔ اہنک ا)

### ہر علم کو بامعنی سمجھ کر پڑھنا لازم ہے

پس حرکات اور حروف کو باقاعدہ ادا کرنا واجب ہے۔ ای طرح بولنے سنے بیٹے نے پہلے کے اٹھے کھانے 'پڑھنے' سوچنے اور معنی لگانے وغیرہ کی بابت بھی بخوبی تعلیم و تربیت دینی چاہئے۔ اگر معنی کے علم کے ساتھ پڑھا جائے گا تو نمایت اعلیٰ نتیجہ عاصل ہو گا۔ تاہم جو نہیں پڑھتا۔ اس سے صرف عبارت (3) پڑھ لینے والا اچھا ہے اور جو لفظ کے معنی اور ربط کے علم کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اس سے برتر ہے اور جو ویدوں کو پڑھ کر اور ان کا پورا پورا کے علم کے ساتھ سب کی بھلائی میں مصروف علم عاصل کر کے نیک اوصاف اور اعمال کی پابندی کے ساتھ سب کی بھلائی میں مصروف ہوتا ہے وہ سب سے افضل ہے۔ چنانچہ اس بارہ میں چند حوالے درج کئے جاتے ہیں۔ مندرجہ ذیل منتر میں معنی کے علم کے بغیر پڑھنے کی ممانعت کی ہے۔

"جس لایزال' اعلی و اشرف اور آکاش کی ماند محیط کل پرمیشور میں رگ وغیرہ چاروں وید قائم ہیں (منتر میں لوک تمثیلاً آیا ہے) وراصل چاروں ویدوں سے مراد ہے) جس کی

ذات سے تمام عالم، عوام الناس، حواس اور سورج وغیرہ تمام اجرام قائم ہیں۔ اس کو برہم جاننا چاہئے۔ جو محض اس کو نہیں جانتا ہے اور رفاہ عام کے کام نہیں کرتا۔ اور نہ ایشور کے تھم پر چلتا ہے وہ ویدوں کو پڑھ کر بھی کیا کرے گا؟ اس کو بھی ویدوں کے معنی کا علم نہیں ہوتا۔ یعنی اس کو کچھ فائدہ نہیں ملتا۔ اور جو لوگ اس برہم کو جانتے ہیں۔ وہی دھرم، ارتھ (دولت)، کام (مراد) اور موکش (نجات) حاصل کرتے ہیں۔" (رگوید۔ منڈل ا۔ سوکت 164۔ منتر 139)

اس کئے ویدوں کو بامعنی ہی پڑھنا چاہئے۔

## بامعنی سمجھ کر پڑھنے کے فوائد

"جو مخص صرف وید کی عبارت بی پڑھنا سیکھا ہے اور اس کے معنی کو نہیں جانا وہ پڑھا ہوا ہونے کی باوجود بھی دھرم پر نہیں چانا۔ وہ شخص ستھانو بعنی کندہ ناتراش ہے۔ اس کو غیر ذی شعور کی مثال سجھنا چاہئے۔ وہ محض بارکش ہے۔ جس طرح کوئی انسان یا جانور بوجھ سے لدا ہو گر اس کو استعال نہ کر سکتا ہو۔ بلکہ اس کھی' مٹھائی' کستوری' کیسر وغیرہ اشیاء کو جو اس کی پیٹھ پر لدی ہیں' دوسرے صاحب نصیب کام میں لاکیں۔ اس طرح کی مثال اس مخص کی ہے جو معنی کے علم کے بغیر پڑھتا ہے اور جو معنی کو جاننے والا ویدول کے لفظ' معنی اور ربط کا علم حاصل کر کے دھرم پر چانا ہے۔ وہ وید میں بھرے ہوئے علم و معرفت کو حاصل کر کے پاپ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور قبل از مرگ کامل سکھ اور سامان راحت اس کو نصیب ہوتا ہے اور جم چھوڑنے کے بعد بھی تمام دکھوں سے آزاد ہو کر راحت اور شبل از مرگ کامل سکھ اور سامان راحت اس کو نصیب ہوتا ہے اور جم چھوڑنے کے بعد بھی تمام دکھوں سے آزاد ہو کر موکش (نجات) یعنی پر میشور کے قرب کو حاصل کرتا ہے۔ (نرکت ادھیائے 1۔ کھنڈ 18)

اس لئے ویدوں کو معنی کے علم کے ساتھ ردھنا چاہئے۔ اور اس میں لکھے ہوئے دھرم پر چلنا چاہئے۔ جو مخص وید وغیرہ کو معنی کے علم کے بغیر پڑھتا ہے بعنی صرف عبارت پڑھنا سکھتا ہے، وہ ہرگز علم کے نور سے منور نہیں ہوتا اس کی الی مثال ہے۔ جیسے سوکھا ایندھن موجود ہو۔ گر آگ نہ ہو بعنی جس طرح آگ کے بغیر خشک لکڑی رکھ دینے سے آگ یا روشنی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس طرح اس کا پڑھنا بھی بے سود ہے۔" (نرکت ادھیائے 1۔ کھنڈ 18)

"ا يے لوگ بھي بين جو لفظ كو سنتے ہوئے مطلب كو نہيں سمجھ سكتے اور بعض انسان

لفظ کو سنتے ہوئے بھی سننے سے معذور لینی اس کے معنی سیجھنے سے عاری ہیں 'جس طرح الیے لوگوں کو کنے سننے سے بھی پچھ علم نہیں ہو آ' وہی مثال معنی کو سیجھے بغیر پڑھنے والے کی ہے (منتر کے سے اس نصف حصہ میں جاہل کی تعریف کی گئی آگے عالم کی تعریف کرتے ہیں) جو مخص معنی کے علم کے ساتھ ویدوں کو پڑھتا ہے اس کے سامنے علم اس طرح اپنے حسن و جمال کا لطف وکھا تا ہے۔ جس طرح وفادار یبوی لباس حسن افروز زیب تن کئے ہوئے خاوند کو اپنے جسم کی بمار دکھاتی ہے۔" (رگ منڈل 10 سوکت 71- منتر 4)

"معنی کے علم کے ساتھ پڑھنے والے کو علم کی بوری کیفیت یعنی ایٹور سے لے کر مٹی تک تمام اشیاء کا کامل علم اور معرفت حاصل ہوتی ہے۔"

"جو محض تمام جانداروں کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے۔ اور تمام و کمال علم سے بہرہ مند ہو کر وهرم کی پابندی اور ایٹور کی معرفت سے موکش کے ثمرہ کا مستحق ہو چکا ہے۔ اس کو راحت رسان کامل اور خیرخواہ کل کتے ہیں۔ ایسے عالم کو کوئی مخض کی معالمہ میں نقصان نہیں پنچاتا۔ کیونکہ وہ ہرلعزیز ہوتا ہے اس طرح معنی کے علم کے ساتھ پڑھے ہوئے مخض کو'کوئی مخض خواہ کیسا ہی خت جرح کے سوال جواب کرنے والا' فتنہ انگیز' سخت خالف' کتہ چین اور معرض حریف کیوں نہ ہو' ٹک یا لاجواب نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اس کی زبان سچ علم سے آراستہ' حاضر جواب اور نیک اوصاف سے پیراستہ ہوتی ہے۔ (منتر کے اس نصف حصہ میں عالم کی تعریف کی گئے۔ اب دوسرے حصہ میں جالل کی تعریف کرتے ہیں) وہ جالل جو ایسے لوگوں کی ہدایت پر چلتا ہے جو کرم (عمل)' اپانا (عبادت) کی برایت پر چلتا ہے جو کرم (عمل)' اپانا (عبادت) کی بابندی' نیک اطوار اور علم سے محروم اور ایشور کے علم و معرفت اور نیک تربیت سے معربی ہیں۔ وہ تعلیم و تربیت سے محروم اور وہم و مغالط میں پڑا ہوا اس دنیا میں کر و فریب کی باتیں کرتا رہتا ہے وہ اس جسم انسانی میں اپنی یا دوسرے کی پچھ بھلائی نہیں کر فریب کی باتیں کرتا رہتا ہے وہ اس جسم انسانی میں اپنی یا دوسرے کی پچھ بھلائی نہیں کر سکتا۔" (رگوید۔ منڈل 10۔ سوکت 71۔ منتر 5)

اس کئے معنی سمجھ کر پڑھنا نہایت عمدہ اور افضل ہے۔ وید کی تعلیم کی متکمیل کے لئے ضروری کتابیں

انسان کو ویدوں کے معنی کا علم حاصل کرنے کے لئے ویاکن (علم صرف و نحو) یعنی اشٹادھیاتی اور ممابھاشیہ ردھنا چاہئے۔ پھر نگھنٹو، نرکت، چیند اور جیوتش کو جو ویدول کے

انگ ہیں۔ پڑھنا چاہے۔ بعدازاں میمانیا' و شیشک' نیائے' یوگ' سانکھیہ اور ویرانت ان چھ شاستروں کو جو وید کے اپانگ کملاتے ہیں پڑھنا چاہئے۔ اس کے بعد ا ۔ تربی' شت پھ سام اور گوپھ' براہمن کو پڑھ کر وید کے معنی پڑھنے چاہئیں۔ یا الیی تفییر کو پڑھ کر' جے ان تمام کتابوں کے پڑھے ہوئے عالم نے بنایا ہو' ویدوں کے معنی کا علم حاصل کرنا چاہئے کیونکہ کما ہے کہ جو انسان ویدوں کے معنی کو نہیں جانتا وہ اس بزرگ و جلیل پرمیشور اور دھرم اور خزینہ علم کو نہیں جان سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ وید تمام علوم کا مخزن ہیں۔ ان کے علم اور معرفت روئے اور معرفت کے بغیر کی کو سپا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ جس قدر سپا علم اور معرفت روئے زشن پر کی کتاب یا کسی کے سینہ میں موجود ہے یا پہلے ہو چکا یا آئندہ ہو گا۔ وہ سب وید زشن پر کسی کتاب یا کسی کے سینہ میں موجود ہے یا پہلے ہو چکا یا آئندہ ہو گا۔ وہ سب وید اس سے باتی سب جگہ سپائی کی روشنی پھیلی ہے۔ اس لئے ہر انسان کو ویدوں کے معنی کا علم حاصل کرنے کے لئے محنت و کوشش کرنی چاہئے۔

باب: 27

# تفسيرمذا کی ضرورت پر بحث

سوال۔ آپ کوئی نئ تفیر کھتے ہیں یا جو تفیر قدیم آچاریہ کھے چکے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں؟ اگر پرانی تفیر کو بیان کرتے ہیں تو پے کو پینا فضول ہے کوئی بھی اس کو نہیں مانے گا۔"

جواب۔ تدیم آجاریوں کی' کی ہوئی تغیر کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ جو قدیم عالموں یعنی برہا سے لے کر یاگیہ و کید' وا سیاین اور جیمنی تک رشیوں نے استریہ اور شت پھر وغیرہ تغییریں لکھی ہیں۔ اور پھریانی' پشنجل اور یاسک وغیرہ مرثی لوگ جو ویدوں کے مضامین کی تشریح ویدائک کے نام سے کر چکے ہیں۔ نیز جیمنی وغیرہ رشیوں نے جو ویدوں کے اپانگ یعنی چھ شاسر کھے ہیں اور جو اب وید اور ویدوں کی شاکھا کیں بنائی جا چکی ہیں' انہیں سے امتخاب کر کے سچ معنی کو ظاہر کیا جاتا ہے' کوئی نئی بات بلا حوالے کے اپنی طرف سے نہیں لکھی جاتی۔

سوال۔ اس سے کیا فائدہ ہو گا؟

جواب راون 'اوٹ 'ساین اور مهی دھر وغیرہ جس قدر ویدوں کے خلاف تقیریں کر گئے ہیں اور نیز جو انگلتان و جرمنی کے رہنے والوں اور دیگر اہل یورپ نے انہیں کے مطابق اپنے اپنے ملک کی زبان ہیں کچھ کچھ ترجمہ کیا ہے اور پھر جو بعض آریہ ورت کے لوگوں نے انہیں سے ملتے جلتے پراکرت (ہندی وغیرہ) زبانوں ہیں ترجمے کئے ہیں یا اب کرتے ہیں وہ سب غلطیوں سے پر اور اصل سے دور ہیں جب ان تقیروں کی غلطیاں دکھائی جا کیں گ تو بجن (راستی پند) لوگوں کے دلوں ہیں یہ بات بخولی ذہن نشین ہو جائے گی اور سب ان کو چھوڑ دیں گے۔ چو تکہ یمال مخبائش نہیں ہے 'اس لئے ان کی غلطیاں صرف بطور شتے نمونہ از خردارے دکھائی جاتی ہیں۔

ساین آچاریہ نے دیدوں کے اعلیٰ مطالب کو نہ سمجھ کریہ کما ہے کہ "تمام دید صرف کریا کانڈ (اعمال) یا (رسوم) کو بیان کرتے ہیں۔" یہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ ان میں تمام علوم موجود ہیں۔ چنانچہ ہم اس بارہ میں مختفر طور پر پیٹر لکھ چکے ہیں۔ جس سے اس کا بیان غلط ثابت ہوتا ہے۔

ساین آجاریہ نے "اندرم مترم" الخ (۱) کا ترجمہ غلط کیا ہے۔ چنانچہ اس نے اس منز

میں لفظ "اندر" کو موصوف بتایا ہے اور "متر" وغیرہ کو اس کی صفت باتا ہے حالا تکہ لفظ "
اگئی" موصوف ہے اور "اندر" وغیرہ صفتوں کے ساتھ مل کر پھر اصلی شخے لینی برہم کی صفت بنا ہے اس طرح موصوف ہر صفت کے ساتھ بار بار لگایا جاتا ہے نہ کہ صفت مثلاً اگر ایک ہی موصوف کی ایک لاکھ صفتیں ہوں تو موصوف کو بار بار ہر صفت کے ساتھ لگایا جائے گا۔ گرصفت صرف ایک ہی بار لی جاد گی۔ چنانچہ اس منتر میں پرمیشور نے لفظ "اگئ "کو دو بار کہا ہے تاکہ صفت موصوف کی تمیز ہو سکے۔ ساین آچاریہ اس بات کو نہیں سمجھا ادر اسی وجہ سے غلطی کی۔ نرکت کے مصنف نے بھی لفظ "اگئ" کو صفت موصوف کے طریق پر بیان کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ اسی "اگئ" کو ہزرگ و جلیل آتما (پرمیشور) کو دانشمند کئی ناموں سے پکارتے ہیں مثلاً اندر متر اور درن وغیرہ۔" (نرکت ادھیائے 7۔ کھنڈ 18)

اس لئے "الن" اس واحد مطلق اور واجب الوجود برہم کا نام ہے۔ پس جاننا چاہئے کہ "النی" وغیرہ سب ایٹور کے نام ہیں۔ اس کے علاوہ (ساین آچاریہ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ)

"اس لئے پرمیشور ہی کو ان سب ناموں سے بکارا جاتا ہے۔ مثلاً پروہت راجہ ہی کی خیر مناتا ہے۔"

("پر وی لکھتا ہے کہ) "یا اس ہے وہ آگ مراد ہے جو گیہ کے متعلق پہلے حصہ میں بہ شکل آہونیہ وغیرہ رکھی جاتی ہے۔" یہاں اجماع ضدین ہے۔ کیونکہ اگر سب ناموں سے پر میشور ہی پکارا جاتا ہے تو پر ای مقام پر اس لفظ ہے ہوم کرنے کا ذریعہ یعنی آہونیہ بنام سے رکھی ہوئی مادی آگ کیوں مراد لی جاتی ہے؟ ساین آچاریہ کی یہ بات محض غلطی پر مبنی ہے گر کوئی یہ کے کہ ساین آچاریہ کی یہ مراد ہے کہ اگرچہ وہاں اندر وغیرہ کو پکارتے ہیں گرچونکہ اندر وغیرہ کو پر میشور ہی کا روپ مانا جاتا ہے' اس لئے اختلاف نہیں ہے تو اس کا جواب ہم یہ ویتے ہیں کہ اگر اندر وغیرہ ناموں سے پر میشور ہی کو پکارا جاتا ہے تو پھر پر میشور کو اندر وغیرہ کے روپ میں مانا واجب نہیں ہے کیونکہ ایشور کو "اج ایک پات" (2) یعنی غیر مولود کہا ہے اور "سپریگا چھر (3) میکایم" الی منتر میں پر میشور کو پیدا ہونے اور شکل صورت یا جم افقیار کرنے وغیرہ سے منزہ بیان کیا ہے۔ اس لئے ساین آچاریہ کا بیان ملط ہے۔ الغرض ساین آچاریہ کی تفیر میں اس قسم کی اور بہت می غلطیاں ہیں۔ آگ ملط ہے۔ الغرض ساین آچاریہ کی تفیر میں اس قسم کی اور بہت می غلطیاں ہیں۔ آگ مہاں جس منتر کی تفیر کی جاد گی وہیں سائن کی تفیر کی غلطیاں بھی دکھائی جائیں گی۔ اس طرح می دھر نے بھی ویدوں کے نام کو داغ لگانے والی نمایت غلط وید دیپ نام کی تفیر میں دھر نے بھی ویدوں کے نام کو داغ لگانے والی نمایت غلط وید دیپ نام کی تفیر

کسی ہے۔ اس کی غلطیوں پر بھی یہاں ایک سرسری نظر ڈالی جاتی ہے۔ ( इन्द्रं मिन्नं० )

गणानां त्या गणपतिछं हयामहे प्रियाणां त्या प्रियपतिछं दवामहे निधीनां त्या निधिपतिछं हयामहे यसी मम। आहम जानि गर्भधमा त्यमञ्जल अ० २३) म०१९॥

اس منترکی تغییر میں می وهرنے لکھا ہے کہ اس منتر میں لفظ "گن پی" سے گھوڑا مراد لینی چاہئے۔ چنانچہ اس نے منتر کا ترجمہ اس طرح کیا ہے۔

"مشی (زن سیمان) روبروئ جمله متمان گیه درمکان گیه نزد اسپ افاده می گوید- اے اسپ! من ور رحم خود نطفه توکر و حمل قرار سے یا بد میگیرم- توجم آن نطفه رادر رحم من بینداز-"

"بہم تجھ گنوں (جموعہ اشیاء یا مخلف انواع و اجناس معدود) کے پی (محافظ و مالک پرمیشور) کو بدعو اور تسلیم کرتے ہیں۔ ہم تجھ تمام پریہ (دوستوں وغیرہ اعزاء اور نیز موکش وغیرہ اور اشیائے مرغوب) کے پی (مالک و محافظ) کو بلاتے اور تجھ ندھی (علم دولت وغیرہ نزانوں) کے پی (مالک و محافظ) کو پکارتے ہیں۔ اے دسو (محیط کل پرمیشور)! یہ تمام کاروبار عالم اور روئے زمین تیری قدرت میں اس طرح قائم ہے جیسے مال کے پیٹ میں بچہ ہو۔ الی عنایت کر کہ ہم تجھ گر بھدھ (پشت و پناہ کل) پرمیشور کو تمام و کمال جان سکیں۔ اے بھگون! تو علیم کل و خبیر مطلق ہے (لفظ گر بھدھ کے دوبارہ آنے سے یہ مراد ہے) کہ ہم تجھ کو پرکرتی (مادہ کی حالت اولین) اور پرمائو (ذرول) حاملان عالم کا بھی پشت و پناہ مائے ہیں۔ تیرے سوائے اور کوئی دوسرا پشت و پناہ عالم نمیں ہے۔"

جس میں تمام عالم بیا ہوا ہے یا جو تمام عالم کے اندر سایا ہوا ہے۔ اسے دسو کہتے ہیں۔ اس لئے یہ پر میشور کا نام ہوا۔ دیکھو ایتریہ اور شت پھر براہمن میں بھی لفظ وہ گنیتی " کا ترجمہ اس طرح کیا ہے :۔

"گنا نام وا" "الخ منتر میں پر منبتی یعنی ویدوں کے پی (مالک و محافظ) پر میشور کا بیان ہے کیونکہ برہم (پر میشور) کو بر سبتی کتے ہیں اس برہم (ایشور یا وید) کے اپدیش (ہدایت) کے ذریعہ سے تچی ہدایت کرنے والا اور عالم طبیب اس جیو یا سیمان ( گید کرنے والے) کو اوویات سے تدرست کرتا ہے۔ سیمان اپنی آتما سے طبیب کو چاہتا ہے۔ پر میشور جو سب جگھ محیط و سیط ہے۔ اس کو پرتھ کتے ہیں' پرکرتی اور آکاش وغیرہ بسیط اشیاء اس کی

قدرت سے قائم ہیں۔ اس لئے اس کو سرتھ بھی کتے ہیں۔ اس لئے یہ دونوں نام ای پرمیشور کے ہیں۔" (ایتریہ براہمن جنیا ا۔ کندکا 21)

"محافظ مخلوقات پرمیشور کا نام جمدگی ہے۔ اور اس پرمیشور کو اشو میدھ کہتے ہیں (بید ایک معنی ہوئے دوسرے معنی بید ہیں کہ) کشری بنزلہ اشو (گھوڑا) ہے اور وٹ بعنی رعیت بنزلہ دیگر پشو (حیوانات) ہے۔ بعنی جس طرح گھوڑے کے مقابلہ میں بگڑی وغیرہ دیگر حیوانات کمزور ہوتے ہیں۔ اس طرح راجہ کی سبعا کے مقابلہ میں وٹ بعنی رعیت کرور ہوتی ہے۔ سلطنت کے نشان ہرنیے بعنی سونا وغیرہ زر و دولت اور نور و جلال یا عدل و انسان ہیں۔" (شت پھ براہمن کانڈ 13- اوھیائے 2- براہمن 11- کنڈکا 14 آ ، 17)

یمال راج اور پرجا (رعیت) کا مقابلہ النکار (استعارہ) میں کیا ہے۔ اس حوالے میں لفظ بمدگنی پرمیشور کا متراوف آیا ہے۔ اس کی نسبت نرکت کا حوالہ ورج کیا جا آ ہے۔ "بیہ سورج وغیرہ روشنی کرنے والے اجرام اس پرمیشور کی قدرت سے روشن ہیں۔ اس پرمیشور کے بتائے ہوئے سورج وغیرہ اجرام اور نیز اس کے باندھے ہوئے قانون کو دیکھ کر ان کے مسبب لینی ایشور کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس پرمیشور کو بمدگن کے بیا۔ رنرکت ادھیائے 7۔ کھنڈ 24)

اب جیو اور ایشور کے درمیان مالک اور مملوک کے تعلق کو بیان کرتے ہیں۔ "انسان صرف اپنی قوت سے سورگ لوک یعنی پر میشور کو با آسانی نہیں جان سکتا بلکہ ایشور ہی کے فضل و کرم سے جان سکتا ہے۔" (شت پھ براہمن کانڈ 13- ادھیائے 2-براہمن 12-کنڈکا 1)

ایثور کا نام اشو بھی ہے۔ چنانچہ کما ہے کہ

"ایثور بی اشو ہے-" (شت پھ براہمن کانڈ 13- ادھیائے 3- براہمن 8- کنڈکا 8) چونکہ ایثور تمام کائات میں عایا ہوا اور سب جگہ حاضر و ناظرہے- اس لئے اسے اشو کتے ہیں-

"سلطنت کو اشو میدھ کتے ہیں۔ راجہ بذریعہ انظام سلطنت (ونیا میں) انصاف کا اجالا کرتا ہے۔ جس کا نیک ثمر کشریوں اور حاکمان سلطنت کو ملتا ہے راجہ محض رعیت کی راحت و بہودی کے لئے اس سے اپنے عظم یا قانون کی اطاعت کراتا ہے۔ اس لئے سلطنت ہی کا نام اشو میدھ ہے سلطنت کی رونق زر و دولت سے ہے اگر سلطنت زر و دولت سے باکر سلطنت ہی کا عروج و استحکام متعور ہے نہ کہ رعایا کا۔ کیونکہ دولت سے مالا مال ہوگی تو سلطنت ہی کا عروج و استحکام متعور ہے نہ کہ رعایا کا۔ کیونکہ

رعیت صرف اس صورت میں عودج پا کتی ہے جبکہ آزادی حاصل ہو۔ جمال ایک مطلق العنان راجہ ہوتا ہے وہاں رعیب پر ظلم ہوتا ہے۔ اس لئے رعیت کے صلاح و مشورہ کو انظام سلطنت میں وظل ہوتا چاہئے۔" (شت پھ براہمن کانڈ 13- اوھیائے 2- براہمن الدکا 15 تا 17)

"بغرض استحام سلطنت عورتوں کو چاہئے کہ اپنی اولاد کو علم و تربیت سے آراستہ کریں۔ اس نیک کام کو مقدم سبحمنا چاہئے۔ عالموں کو اس امر کا انداد کرنا چاہئے کہ اس بارہ میں تباہل یا غفلت نہ ہونے پاوے اور جو لوگ تھم عدولی کریں ان کو تدارک کرنا چاہئے۔ اس طرح تین بار موقع دینا چاہئے آکہ حفاظت سلطنت اسلوبی کے ساتھ عمل میں آ سکے۔ بالغرض روزمرہ تعلیم و تربیت کے ذریعہ سے روحانی اور جسمانی طاقتوں کو برجمانا عاہئے۔

جو لوگ ندکورہ بالا گر بھدھ لینی مستطہو کل پرمیشور کو جانتے ہیں۔ ان کے بران (نفس) اور ان کی طاقت 'ہمت اور حوصلہ وغیرہ میں زوال نہیں آیا۔ ہر انسان کو یہ خواہش کرنی چاہئے کہ میں اس برمیشور کی معرفت حاصل کروں۔

یہ 'گنا نام توا۔'' الخ منز کا ترجمہ انتصار سے بیان کیا گیا۔ می دھر کا ترجمہ اس سے بالکل النا ہے۔

ता उभी चेतुरः पदः सन्त्रक्षारयाव स्वर्गे लोके प्रार्णुवाधां श्रूषा बाजीरेती घारेती द्यातु ॥ २ ॥ य० अ० २३ । मं० २० ॥ -(عَرُونِهُ ارْمِيا كَ 23 مُرِّرُ (20)

### ترجمه مهی دهر

"اسپ عفو خود در جم زن ے ا گند (درشا اسپ رامیگویند) زن عفو اسپ رابدست خود کشیده در جم خود داخل میکند-"

# صحيح ترجمه

"جم دونول (راجه اور رعیت) دهرم ارتحه (دولت) کام (مراد) اور موکش (نجات) ان

چاروں کو بیشہ باہم مل کر ترقی دیویں' ناکہ ہم سورگ (راحت اعلیٰ) اور دیکھنے اور بھوگئے کے لائق آئند کو پاویں اور تمام جانداروں کو سکھ دیویں۔ جس راج میں حیوان سیرت جابروں اور ظالموں کو تعلیم و تادیب اور سزا وغیرہ سے درست کیا جاتا ہے وہی پرامن اور پراحت ملک سورگ کملا تا ہے۔ اس لئے راجہ اور رعیت دونوں کو چاہئے کہ اپنے سکھ کے لئے ورشا بینی علم وغیرہ نیک گوں کے عطا کرنے والے صاحب علم و معرفت انسانوں کو المداد دیں اور ان سے بھٹ علم اور قوت حاصل کریں۔ ہی "تا ابھو" الخ منز کا منشاء ہے۔ المداد دیں اور ان سے بھٹ علم اور قوت حاصل کریں۔ ہی "تا ابھو" الخ منز کا منشاء ہے۔ (شت پھ براہمن کانڈ 13- اوھیائے 2- براہمن 2- کنڈکا 5)

#### पकासकी शकुन्तिका हरूगिति वञ्चति । आहस्ति गभे पस्ती निगरुगस्रीति धारका ॥ य० अ० २३ । मं० २२ ॥

( يجرويد - اوهيائے 23- منتر 22)

#### نرجمه مهی دهر

ادهوریو یعنی کار پردازان گید زمان و دوشیزگان به اگشت بائ خود شکل اندام نمانی ساخت بطریق مسخر میگویند که بوقت زود گاے زمال آواز ملط ے خیزد- و آتیکه عضو مرد مثل کنجشک در اندام زن مے رود زن آزا در جم خود فروے خورد و انزال میکند- در آنوقت آواز گلگلام خیزد دوشیزگان به انگشت بائے خود صورت عضو مردی نمایند و ادهوریورا میگویند که روزن حقد بار دے تو مشابهت دارد-" (مهی دهر میگوید- که اندریس منتر لفظ "بن" در معنی تولیداست و لفظ " بنتی-" در معنی رفتاریا دخول دارد-"

## صحيح ترجمه

"جس طرح باز کے سامنے کم تر پرندوں کا پچھ زور نمیں چاتا ای طرح راجہ کے مقابلہ میں رعایا کمزور ہوتی ہے۔ راجہ بالیقین سلطنت کے قیام اور امن و امان کے انظام کے لئے ہمیشہ رعایا سے روبیہ لیتا ہے رعایا کو گرچہ (صاحب دولت) کہتے ہیں اور سلطنت کو پس (مشت یا عصا) کہتے ہیں۔ کیونکہ سلطنت کی قوت کو رعایا محسوس کرتی ہے۔ حاکمان سلطنت رعایا کو ہر طرف سے تکلیف دیتے ہیں۔ جمال سلطنت میں ایک ہی (مطلق العمان) راجہ ہوتا ہے وہ رعیت کو فاکر ڈالتا ہے۔ اس لئے ایک شخص کو ہرگز راجہ نہیں بنانا راجہ بھی جماد وہیکش (میرانجن) کو جو سجھا کے تالح اور نیک چلن اور

اوصاف حمیدہ سے بہرہ مند عالم ہو' اپنا راجہ سمجھیں۔" (شت پھ براہمن کائڈ 13- اوھیائے - 2- براہمن 3- کنڈکا 6)

می دهرنے اس صیح تغیر سے بالکل بر عکس ناشائستہ ترجمہ کیا ہے۔ جو قابل غور ہے۔

माता च ते पिता च तेऽत्रं वृक्षस्य रोहतः । प्रतिलामिति ते पिता धर्मे मुष्टिमत्थं स्वयत् ॥ य॰ अ० २३ । मं० २४ ॥

( يجرويد - ادهيائے 23- منتر 24)

ترجمه مهی دهر

"برها (بزرگ ترین مهتم کید) زن مجمان رایگوید رائے مشی (زن مجمان)! چول اور پدر تو بالائے درخت عاصل مے شود خفتدو بدر تو بالائے درخت عضو خود رادر جم ادرت داخل کردازال پیدائش تو خطور آمده باز عضو خودرا استاده کرده اشاره میکند که من با تو خواهش مجامعت دارم- بریں زن سجمان ہم میگوید که تو همچنین زائیدی-"

## صحيح ترجمه

"اے انسان! یہ زمین اور علم تیری مال کی مثال ہے کیونکہ زمین نبا بات وغیرہ بے شار اشیاء اور علم و معرفت پیدا کرنے کی وجہ سے 'مال کی مثال ناز کرنے والے ہیں اور یہ سورج یا عالم اور ایشور تیرے باپ کی مثال ہیں۔ کیونکہ یہ محنت و تدبیر کی عادت سکھانے اور تمام سکھوں کو دینے اور حفاظت و پرورش کرنے والے ہیں انہیں کے ذریعہ سے جیو کو سورگ یعنی سکھ کی حالت یا درجہ حاصل ہو تا ہے شری یعنی علم وغیرہ نیک اوصاف اور جوا ہرات وغیرہ عمرہ تحاکف اور اقبال و حشمت سلطنت کے جزو اعظم ہیں۔ شری انسان کو دینت بخشی ہے۔ اور وہی سلطنت کا اعلیٰ زیور اور راحت عظیم کا باعث ہے۔ ریت کو کہد یعنی اقبال و دولت پیدا کرنے والی اور کاروبار سلطنت کو مشی (مشت) کہتے ہیں۔ یعنی جس

طرح انسان مٹھی میں روپیہ لے لیتا ہے۔ اس طرح اگر ایک مطلق العنان راجہ ہو تو ظلم و تعصب سے اپنی راحت کے لئے رعیت کا تمام مال و دولت ضبط کر لیتا ہے۔ چونکہ راجہ رعیت کا ناک میں دم کر دیتا ہے' اس لئے اس کو دشتگھا تک (رعایا کا قاتل) کتے ہیں۔"

(شبت براجمن كاند 13- اوهيائ 2- براجمن 3- كندكا 7)

"مهی دهر کا ترجمہ اس ترجمہ سے بالکل خلاف ہے۔ اس کئے اسے کی کو نہ مانتا چاہئے۔"

\*अध्वंमेनामुच्छापय निरी भार छ हरश्वित। अधार्य मध्य मेधताछ शीते वाने पुनश्वित । य० अ० २३ । ५० २६ ।

( يجرويد ادهيائے 23- منتر 36)

ترجمه مهی دهر

"اندام زن راز وست کثیره فراخ بکند ناکه آل کشاده شود- بمثل آنکه مرد کاشتکار دربار سرد غله افغال را بالا گرفته سے جباند ناکه دانه از علف جدا شود-"

# صحيح ترجمه

اے انبان! تو اس سلطنت کے لئے اقبال و حشمت کو ترتی دے۔ جب سلطنت کی حفاظت جما کے ذریعہ سے کی جاتی ہے تو سلطنت اس طرح عروج حاصل کرتی ہے جس طرح کوئی بھاری بوجھ کو اٹھا کر بہاڑ کی چوئی پر چڑھ جاوے۔ شری رعب سلطنت ہے۔ سبعا کے انظام سے قلمرو میں شری (اقبال و حشمت) کو عروج دے کر سلطنت کو بے نظیر بنانا چاہئے۔ اس اصول پر عمل کرنے والا انسان دنیا میں پراقبال و حشمت سلطنت کو ترتی کے جائی زینہ پر بہنچا تا ہے۔ شری سلطنت کا مرکز ہے۔ اس لئے ندکورہ بالا شری یعنی سامان خورد نوش اور کار آمد قیمتی اشیاء کی کشت عظیم الشان سلطنت کا نشان اور باعث استقامت ہے۔

عمرہ سبھاؤں کے ذریعہ سے سلطنت میں اعلیٰ درجہ کا سامان راحت پیرا کرنا چاہئے۔ حفاظت کو شیت کھناظت کرنی چاہئے۔" سلطنت کو شیت کہتے ہیں۔ پس عمرہ سبھاؤں کے ذریعہ سے سلطنت کی حفاظت کرنی چاہئے۔" (شت پھر براہمن کانڈ 13- ادھیائے 2- براہمن 3 کنڈکا 1 تا 4)

यदस्या अश्रह्मेश्राः इश्व स्थूलमुपतसत् । मुज्जाविदस्याः एकतो गोशफे शक्काधिव ॥ २८॥ य० अ० २३॥ ४० २८॥

(یجروید- اوهیائے 23- منتر 28)

ترجمه مهی دهر

"چوں در اندام تک عضو خورد و فریہ داخل نے شود۔ خستان برلب اندام نمانی ہے کرزند۔ بوجہ منیق اندام نمانی و فربی عضو خستان بیرون ہمی مانند بمثل آئکہ در نشان سم گاؤ پر از آب دو ماہی سیس بیتاب و مضطرب باشند۔"

صحیح (4) ترجمه

"جو راجہ جرم و خطا سے پاک رعیت کے تمام چھوٹے اور برے کاموں کو شرف توجہ بخشا ہے یعنی خود ان پر گرانی رکھتا ہے تو اس کے راج میں چوہوں کی طرح نقصان کرنے والے چور یا سبھاسد (اراکین سبھا) اور خود غرض لوگ مثل ماہی بیتاب اس طرح ناچتے ہیں ' جس طرح گائے کے کھر سے زمین گڑھا ہو کر پانی بھر جائے اور اس میں دو مجھلیاں تر پی ہوں۔"

यद्देवासी ललामगुं पविष्ठीमिनमाविषुः। सक्याः देविषयते नारी सत्यस्याक्षिमुद्दो यथा ॥ य० अ० २६। मं० २८ ॥

( يجرويد- ادهيائے 23- منتر 29)

## ترجمه مهی دهر

"پول بازیچه کنال دیوا (کارپردازان بوم) لا گو یعنی عضو خود رادر اندام زن داخل میکند- انزال منی در رحم زن می شود- وقتیکه باعضو خود بازیچه می کند یعنی آنرادر اندام زن داخل میکند- بر دو ساق زن نمایال می شوند- بوقت مجامعت جمله اعضائے زن زیر اعضائے مرد پوشیدہ می شوند صرف ساق زن عمال بھی ماند و از و شناخت می شوند که ایس زن است-" لام راحت را می گویند و چیزے کر و راحت بدست آید- آل لا گویعن عضو مرد است یا که لام نیلوفر رای گویند و چول وقت وخول عضو استاده یا شاخ نیلوفر مشابهت وارد- زال بم آل را لا گویے نامند-

# صحيح ترجمه

"عالم پر تیکش (علم الیقین وغیرہ) سے پیدا ہونے والے علم حقیقی کو عاصل کر کے قتم فتم کے اعلیٰ اوصاف بخشے اور راحت پنچانے والے علم کے سرور میں محو و متغزق ہوتے ہیں اور رعیت کو بھی ای راحت سے بہرہ یاب کرتے ہیں۔ جس طرح عورت اپی ران کو ہیشہ کیڑے سے چھپائے رکھتی ہے۔ ای طرح عالموں کو چاہئے کہ رعیت کو بھیشہ امن و راحت کے وامن میں چھپائے رکھیں۔"

यद्वरिणो यवमस्ति न पुष्टं पशु मन्यते । शूद्धा यव्दर्यजार। न पोपान धनायति ॥ यः अ० २३ । म० ३० ॥

> (عرويد- اوهيائ 23- منز 30) ترجمه مهي وهر

"کتتا (مردیکه پدرش کشری و اورش شودر بود) بازن خود میگوید که چول زن شودر بامرد و مشید نفل شنیج بلند یا مرد و مشیه بازن شودر زناکند شودر ازال خوش و سرفراز نے شود و نمی پندارد که زن من با و مشیه مجامعت کرده سرفراز شد بلکه بخیال این امر که زنش فاحشه گردید رنجیده میشود- زن فاحشه گشتا رامی گوید چول مرد شودر بازن خاندان و مشیه نعل هیچ بکند مرد و مشیه آنرا باعث سرفرازی خود نمی پندارد و نمی فهد که زن من سرفراز شده بلکه بخیال این امرکه زن من بامرد رزیل یعن شودر خراب شده آزرده میشود-"

صحيح ترجمه

"رعیت یو (اناج) ہے اور مطلق العنان راجہ برن کی طرح عمدہ چیزوں کو چرنے والا ہوتا ہے۔ جس طرح برن کھیت کے اناج کو چر کر خوش ہوتا ہے اس طرح مطلق العنان راجہ بھشہ اپنے ہی سکھ کو عاہنا ہے وہ اپنی راحت کے لئے اپنی رعیت کو کھاتا ہے۔ جس طرح گوشت خور موٹے تازے جانور کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کی خواہش کرتے ہیں اور اس فریہ جانور کا زندہ رہنا نہیں چاہتے۔ اس طرح مطلق العنان راجہ اپنی راحت کو مقدم سمجھ کر بھیشہ یہ نیت رکھتا ہے کہ رعیت میں کوئی مجھ سے زیادہ نہ بردھنے پاوے اس کے ایک مطلق العنان راجہ کے ماتحت رعیت میں ہوئی محمد سے توادہ نہ اس کی کسی قسم کی مقاطت ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کسی شودر کی عورت بدکار ہو جاوے تو شودر خوش نہیں ہوتا۔ اس طرح جب ایک مطلق العنان راجہ رعیت کی مفاظت نہیں کرتا۔ تو رعیت پنینے نہیں اس طرح جب ایک مطلق العنان راجہ رعیت کی مفاظت نہیں کرتا۔ تو رعیت پنینے نہیں بیتی۔ اس وجہ سے و شیہ عورت کے بزدل بیٹے یا شودر کی جابل اولاد کو بھی تخت نشین نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ سلطنت نہیں کر سکتے۔ " (شت پھ براہمن کانڈ 13۔ اوھیائے 2۔ نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ سلطنت نہیں کر سکتے۔ " (شت پھ براہمن کانڈ 13۔ اوھیائے 2۔ نہیں کیا گورت کے بزدل بیٹے یا شودر کی جابل اولاد کو بھی تخت نشین کر سکتے۔ " (شت پھ براہمن کانڈ 13۔ اوھیائے 2۔ نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ سلطنت نہیں کر سکتے۔ " (شت پھ براہمن کانڈ 13۔ اوھیائے 2۔ نہیں کو کہ کا 18

اس شت پھ براہمن کی شرح سے می دھر کا ترجمہ بالکل برعکس ہے۔

उत्सक्टवा अब गुद् धेहि समर्जि चारया कृपन्। यः स्रीणां जीक्षभोजनः॥ य० थ० २३। मं० २१॥

( يجرويد- ادهيائے 23- منتر 21)

### ترجمه مهی دهر

یجمان (مردیکه درخانه اس یکید بعمل آید) اسپ را خطاب میکند اے اسپ نطفه انداز برکون زن من که ساقهائے خود را افراخته است نطفه .ینداز! و عضو خود در اندام او داخل کن - آل عضو که روح افزائے زنان است و از وخونش در اندام خوایش زنان محظوظ می شوند در اندامش برال!"

## صحيح ترجمه

"اے تمام مرادوں کے عطا کرنے والے عالم اور سبحاد حیکش (میرانجمن یا راجہ)! تو رعایا کے اندر علم معرفت اراحت انساف اور روشنی کو ترقی و۔۔ جو بدکار عورتیں حرامکاری کریں۔ تو ان کے سرینچ اور پاؤں اوپر کرکے سزا دے یا قید خانہ میں بھیج و۔۔ عورتوں میں جو کوئی بدکار عورت ہوتی ہے۔ تو اس کو مناسب سزا دیتا ہے تو جیو بھوجن یعنی لوگوں کو جان سے مار ڈالنے والے خونخوار ڈاکوؤں کو سزا دے۔"

ممی دھرکی تغییروید دیپ نای کی اسی قدر تردید سے دانشمند لوگ تمام کی تردید سمجھ لیس گے۔ جب ہم منترول کی تغییر کریں گے، اس وقت ان کے ساتھ ممی دھر کے ترجمہ کی اور غلطیاں بھی ظاہر کریں گے۔ جب ملک آریہ ورت کے باشندوں لیعنی ساین و ممی دھر وغیرہ کی تغییروں میں ایسی ایسی غلطیاں موجود ہیں۔ تو ملک بورپ کے باشندول کی تغییروں میں، جنہوں نے انہیں کے مطابق اپنے اپنے ملک کی زبان میں ترجمہ کیا ہے، جو گل کھلے ہیں، جنہوں نے انہیں کے محتاج نہیں۔ جب سائن اور مہی دھر وغیرہ کے ترجمے کی یہ کیفیت ہوں گے۔ وہ بیان کے محتاج نہیں۔ جب سائن اور مہی دھر وغیرہ کے ترجمے کی یہ کیفیت ہیں۔ ہو تو اس کی مدد سے جس قدر ترجمے اس ملک کی زبان یا یورپ کی زبانوں میں ہوئے ہیں۔ ان کی غلطیوں کا کیا شار ہو سکتا ہے؟ اس بات کو راسی شعار لوگ بخوبی سوچ سکتے ہیں۔ آریہ لوگوں کے ایسے ترجموں کی مدد لینا بالکل مناسب نہیں ہے کیونکہ ان پر بھروسہ کرنے آریہ لوگوں کے ایسے ترجموں کی مدد لینا بالکل مناسب نہیں ہے کیونکہ ان پر بھروسہ کرنے سے ویدوں کے سیچ مطالب مٹی میں مل جاتے ہیں اور بچ کی جگہ جھوٹ کا رواج ہو تا ہے ویدوں کے سیچ مطالب مٹی میں مل جاتے ہیں اور بچ کی جگہ جھوٹ کا رواج ہو تا ہے ویدوں کے سیچ مطالب مٹی میں مل جاتے ہیں اور بچ کی جگہ جھوٹ کا رواج ہو تا ہے ویدوں کے سیچ مطالب مٹی میں مل جاتے ہیں اور بچ کی جگہ جھوٹ کا رواج ہو تا ہو

اس کے ان ترجموں کو ہرگز بھی صحح نہ سمجھنا چاہئے۔ بلکہ یہ یقین رکھنا چاہئے کہ وید پورے کے بورے علوم حقیق سے معمور ہیں۔ اور ان میں جھوٹ کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ جب چاروں ویدوں کی تفییر کمل ہو کر چھپ جائے گی اور اہل علم و دانش لوگوں کے زیر مطالعہ آئے گی۔ تب عوام الناس اس بات کو خود بخود سمجھ جائیں گے اور سب پر یہ بات روشن ہو جائے گی دو سرا علم نہیں ہے۔ "

باب: 28

# اصول تفسیر ہذا کا بیان کرم کانڈ وغیرہ اور نیوگ کی تفصیل نہیں دی گئی

اس تغیر میں ہم کرم کانڈ (عملی فرائض) کو الفاظ کے معنی میں بیان کریں گے۔ گر جو منتز کرم کانڈ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بموجب آئی ہوتر سے لے کر اشومیدھ تک جو کارروائی کرنا فرض ہے۔ اس کو ہم اس تغیر میں مفصل درج نہیں کریں گے۔ کیونکہ کرم کانڈ کی ہدایتیں ا ۔ تریہ اور شت پھ براہمن' پورومیمانیا شاسر اور شروت سوروں میں بخوبی درج ہیں۔ ان کو دوبارہ بیان کرنے سے انارش (۱) کتابوں کی مانند سحرار عبارت اور پے کو بینے کی مثال صادق آ جائے گی۔ اس لئے اس نیوگ (ہدایت عملی) کو ماننا مناسب ہے۔ جو قرین عقل ویدوں سے ثابت یعنی منزوں کے معنی سے نکلی 'اور خود ان میں بیان کی گئی ہیں۔ اس طرح اپاننا (2) کانڈ یعنی عبارت کے مضمون کو بھی صرف الفاظ وید کی منشاء کے مطابق بیان کریں گے۔ کیونکہ اس مضمون کا مجموعی و کھل بیان پا تنجل یوگ شاسر وغیرہ میں مطابق بیان کریں گے۔ کیونکہ اس مضمون کا مجموعی و کھل بیان پا تنجل یوگ شاسر وغیرہ میں مطابق بیان کریں گے۔ کیونکہ اس مضمون کا مجموعی و کھل بیان پا تنجل یوگ شاسر وغیرہ میں مطابق بیان کریں گے۔ کیونکہ اس مضمون کا مجموعی و کھل بیان پا تنجل یوگ شاسر وغیرہ میں مطابق بیان کریں گے۔ کیونکہ اس مضمون کا مجموعی و کھل بیان پا تنجل یوگ شاسر وغیرہ میں مطابق بیان کریں گے۔ کیونکہ اس مضمون کا مجموعی و کھل بیان پا تنجل یوگ شاسر وغیرہ میں

یمی کیفیت گیان کانڈ کی سجھنی جائے۔ کیونکہ اس مضمون کی خاص تشریح سانکھیہ شاسر' ویدانت درشن اور اپنشد وغیرہ میں مل کتی ہے۔

ان نتیوں کانڈوں (مضمونوں) کے علم سے جو نشہتی (کمال و مهارت) اور ایکار (فیض و فائدہ) حاصل ہو تا ہے' اس کو وگیان کانڈ کتے ہیں۔

ان چاروں کاندوں کی مفصل تشریح ندکورہ بالا کتابوں میں ویدوں کے مطابق کی گئی ہے۔ ان کی بابت بخوبی شختیق و تصدیق کر کے جمال تک وید کے مشاء کے مطابق ہو قبول کرنا چاہئے۔ جس کی جڑنہ ہوگی' اس کی شاخیس وغیرہ بھی نہ ہوں گی۔"

# منترول کے حیضد اور سور بھی لکھے گئے ہیں .

ویاکرن (علم صرف و نحی) وغیرہ وید انگوں کے ذریعہ سے دید کے الفاظ کے ادات (بلند)
دغیرہ سور (سریا لہد) کا علم اور قرات کا طریقہ بھی سکمنا چاہئے۔ چونکہ یہ مضمون نہ کورہ بالا
کتابوں میں کمل اور صبح صبح درج ہے۔ اس لئے ہم اس کو یماں بیان نہیں کرتے۔ اس
طرح چیندوں (بحوں) کا بیان اور تشریح جس طرح عوض کی کتاب یعنی پنگل سوروں میں
درج ہے 'اس طرح مانن چاہئے۔ سور سات ہوتے ہیں چنانچہ لکھا ہے کہ ''سور یہ ہیں۔
ششرج 'رشجہ 'گاندھار' مدھیم ' بنجم ' دھیوت اور نشاد۔" (پنگل شاسر۔ ادھیائے 3۔ سور 94)
ہم پنگل آچاریہ کے سوروں کے مطابق ہر چیند کے ساتھ اس کا سور بھی لکھیں گے۔
کیونکہ آج کل جس جس چیند (بحر) کے جو جو منتز ہیں۔ ان کو اپنے اپنے سور کے مطابق سرود کے مطابق

اسی طرح علم طب وغیرہ کی خاص تشریح ویدوں کے آپ ویدوں یعنی آبر وید وغیرہ میں موجود ہے۔ ان مضمونوں کے متعلق خاص خاص مطالب کو ہم عموماً وید منترکی تغیر لکھتے وقت ظاہر کریں گے۔

"جب اس طرح ویدوں کے مطالب ظاہر ہو جائیں گے اور ان کا واقعی علم پختہ دلائل کے ساتھ حاصل ہو جائے گا۔ تب عوام الناس کے تمام شکوک مٹ جائیں گے۔" ہم ویدوں کی تغییر سنکرت اور پرکرات (ہندی) دونوں زبانوں ہیں لفظی معنوں کے ساتھ معہ حوالہ کصیں گے۔ اور جہاں جہاں ویاکرن (صرف و نحی) وغیرہ کے حوالہ کی ضرورت ہوگی' اس کو برابر درج کیا جائے گا۔ آکہ اس زمانہ ہیں جس قدر ویدوں کی مشاء کے ظاف اور قدیم تغییروں کے مخالف غلط و باطل ترجیے جاری ہیں ان کا رواج چھوڑ کر عوام الناس کو صحیح تغییر کے دیکھنے سے ویدوں کی عقیدت و رغبت پیدا ہو۔ سائن آچاریہ وغیرہ نے جو زمانہ سازی کے خیال سے دنیا ہیں عزت حاصل کرنے کے لئے اپنی اپنی مرضی کے مطابق تغییر لکھ کر مشہور کی ہیں اور ان سے جو برا بھاری نقصان پنچا ہے اور نیز ان کی وجہ سے جو ملک یورپ کے لوگوں کو ویدوں کی نسبت شک اور مغالط پیدا ہوا ہے' اس کو وجہ سے جو ملک یورپ کے لوگوں کو ویدوں کی نسبت شک اور مغالط پیدا ہوا ہے' اس کو دور کرنے کے لئے ہم سنتا کے معزوں کے صحیح صحیح معنی و مطالب کو شاستروں کے مطابق دور کرنے کے لئے ہم سنتا کے معزوں کے صحیح صحیح معنی و مطالب کو شاستروں کے مطابق جماں تک عقل کی رسائی ہے ظاہر کریں گے۔ جب ایشور کے فضل و کرم سے ہماری ہو

تفیر جو رشی منی مرشی اور مهامنی آریوں کی بنائی ہوئی ا ۔تربیہ براہمن وغیرہ ویدوں کی صحیح تفیروں کے حکم الناس کو برا تفیروں کے حوالے سے کی گئی ہے، مشہور ہو جائے گ۔ تب امید ہے کہ عوام الناس کو برا بھاری سکھ حاصل ہو گا۔

### بعض منترول کے کئی کئی ترجیے کئے گئے ہیں

اس تغیر میں جس جس منتر کے پار مار تھک (اعلیٰ مقصد انسانی کو بیان کرنے والے)
اور ویاو ہارک (دنیوی کاروبار کو بیان کرنے والے) و و دو ترجیے شیش النکار (صنعت کیرالمعانی) وغیرہ کے بموجب کی حوالے ہے ہونے ممکن ہوں گے تو اس کے دونوں ترجیے کئے جائیں گے مگر ایسا کوئی بھی منتر نہیں ہے جس میں ایشور کا بالکل تیاگ (قطع تعلق) ہو۔ کیونکہ وہ علت فاعلی ہے۔ ایشور اس کا نتات معلول کے جزو جزو میں سرایت کئے ہوئے ہے کوئی معلول شخے ایس نہیں۔ جس کے ساتھ ایشور کا تعلق نہ ہو۔ جہاں محض ویاو ہارک ترجمہ ہوگا وہاں بھی صنعت ایروی کے مطابق ہونے اور مٹی وغیرہ جو ہروں کے قیام ہارک ترجمہ ہوگا وہاں بھی صنعت ایروی کے مطابق ہونے اور مٹی وغیرہ جو ہروں کے قیام جائے گا اس میں اشیاء معلول کے تعلق کی وجہ سے دو سرا ترجمہ بھی آ جائے گا۔"

#### باب: 29

# ویدوں کے متعلق چند سوالوں کے جواب دید جار کیوں ہں؟

سوال - ویدول کو چار حصوں میں کیوں تقتیم کیا ہے؟ جواب - جدا جدا اصول علمی جلانے کے لئے۔

سوال۔ وہ کیا ہیں؟

جواب مثلاً علم موسیق میں تین طرح کی تقسیم ہے۔ یعنی گانے اور قرات میں ورت اللہ میم اور بلبت ہے تین تقسیم ہوتی ہیں۔ جتنی دیر میں ہر سو سور (حرکات متصورہ) اوا ہوتے ہیں اس سے دگئی دیر میں ویر گھ سور (حرکات معروہ) اور اس سے تگئی دیر میں بلت سور (حرکات دراز) بولے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے (یعنی قرات کی سہ گانہ کی تقسیم کے باعث) ایک ہی منز بعض دفعہ چاروں سنتاؤں (ویروں) میں آتا ہے۔ چنانچہ کما ہے کہ "رگوید سے ستی یعنی اشیاء کی ماہیت کا اور یجروید سے ان کے استعمال کا علم حاصل کرتے ہیں اور سام وید سے وید گاتے ہیں۔ "رگوید میں تمام موجودات کے گوں کو بیان کیا ہے۔ یجوید میں ان اشیاء سے جن کے گن بتائے گئے ہیں 'بذریعہ عمل بے شار عملی فوا کہ حاصل کرنے کی ہدایت ہے۔ سام وید میں گیان (علم و معرفت) اور کریا (عمل) دونوں پر گری نظر کرنے کی ہدایت ہے۔ سام وید میں گیان (علم و معرفت) اور کریا (عمل) دونوں میں علم اور کرنے کی ہدایت ہے۔ سام وید میں گیا جاس کی بخیل اتھرووید میں کی گئی ہے تاکہ ان کی بخوبی اس کی بخیل اتھرووید میں کی گئی ہے تاکہ ان کی بخوبی اس کی بخیل اتھرووید میں کی گئی ہے تاکہ ان کی بخوبی اس کی بخیل اتھرووید میں کی گئی ہے تاکہ ان کی بخوبی اس کے نتیجہ پر غور کیا گیا ہے اس کی بخیل اتھرووید میں کی گئی ہے تاکہ ان کی بخوبی دفاظت اور ترق عمل میں آئی۔

الغرض اننی وجوہات سے ویدوں کی جار حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ سوال۔ ویدوں کی جار سنتائمیں بنانے کا کیا مقصد ہے؟ جواب۔ یہ اس لئے کیا گیا ہے کہ علمی اصول کو بتانے والے منزوں کے مضمون کے لخاظ سے ان کی ترتیب قائم رہے اور تقذیم اور تاخیر کے سلسلہ سے وہ علوم جو ان کے اندر بیان کئے گئے ہیں۔ بیان کئے گئے ہیں باتمانی حاصل ہو جاویں۔ پس اس وجہ سے سنتائمیں بنائی گئی ہیں۔

سوال۔ ویدوں میں اشفک منڈل اوھیائے' سوکت شفک کانڈ' ورگ' و تھی ' ترک (2) پریاٹھک اور انوواک کی تقلیم کیوں کی گئی ہے؟

جواب۔ اشفک وغیرہ کی ترتیب اس لئے رکھی ہے کہ پڑھنے پڑھانے میں آسانی رہے اور نیز منتروں کا شار اور ہر علمی مضمون کی تقسیم به آسانی معلوم ہو سکے۔

سوال۔ رگوید پہلے، یجروید دوسرے سام وید تیسرے اور اتھرودید چوتھے درجے پر کیوں گنا جاتا ہے؟

جواب- جب تك عن (عرض) اور اكني (جوم) كا قرار واقعي علم نهين مومات تك اس کا سنسکار (اثر و خیال) اور پریتی (شوق و رغبت) پیدا نهین ہوتی کونکه جب تک بیا نه ہو طبیعت نہیں لگتی اور طبیعت کے لگے بغیر اس میں سکھ حاصل نہیں ہو آ۔ پس چونکہ رگ وید میں علوم کا بیان ہے اس لئے اس کو اول شار کرنا واجب ہے اور جب اشیاء کے گنوں کا علم ہو جاتا ہے' تب اس پر کاربند ہو کر اس سے مناسب فیض و فائدہ حاصل کر کے تمام دنیا کی جملائی کرنی چاہئے اور چونکہ یجر وید میں اس بات کا بیان ہے اس لئے وہ دوسرے درجے پر شار ہو تا ہے۔ سام وید میں اس بات کا بیان ہے کہ گیان (علم) اور کرم کانڈ (عمل) اور نیز اپاسنا (عبادت) سے تس قدر اور تس طرح ترقی اور عردج حاصل ہو سکتا ہے اور ان سے کیا کھل (ثموہ) ملتا ہے اس لئے اس کو تیرے درجے پر شار کیا گیا۔ اور اتھردوید سے پہلے تین ویدول میں بیان کئے ہوئے علوم کی حفاظت خاص مقصود ہونے کی وجہ ے اس کو چوتھے درجے پر گنا جاتا ہے پس سن گیان (علم طبیعیات) کریا (ہدایت استعال) و گیان (معرفت الی) اور ان سب علوم کی ترقی اور حفاظت کا باہم مسلسل تعلق ہونے کی وجہ سے رگ وید' یجوید' سام وید اور اتھردوید۔ ان چار سنتاؤں کو ترتیب وار گنایا جایا ہے اور ان کے نام رکھنے میں بھی اس ترتیب کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ "رچ یعنی "ستی" (تعریف کرنا) سے رگ اور یج یعنی دیو بوجا (ایشورکی عبادت) "سنگتی کرن" (باہم ملاماً) اور "وان" (ونیا) سے یجود اور سان توالینی "تملی و تشفی دینا" سے سام بنتا ہے۔ سام شو مصدر معنی "مرنا" سے بھی بنتا ہے۔ تحروت معنی "جرت" (ثک کرتا ہے) سے آ "برت شیدھ

" (نفی) کا ایزاد ہو کر اتھرو بنآ ہے۔" (نرکت ادھیائے 11- کھنڈ 18)

چرت "چر" مصدر سے بنآ ہے۔ جس کے معنی شک کرنا ہیں اس لئے لفظ اتھرو سے شکوک کا رفع کرنے والا مراد ہے۔ پس یہ یقین رکھنا چاہئے کہ مصدری معنی کے لحاظ سے بھی ویدوں کا شار اس ترتیب سے ہونا مناسب ہے۔

## منتروں کے رشی ' دیو تا' چیند اور سور کیا ہیں؟

سوال۔ ہر منتر کے رشی ویو آئ چیند اور سور کیوں لکھے جاتے ہیں؟

جواب۔ ویدوں کا ایٹور کی طرف سے الهام ہونے کے بعد جس جس رقی کو جس جس منتر کے معنی کا کشف حاصل ہوا۔ اس اس منتر کے اوپر اس رقی کا نام لکھا گیا۔ چو تکہ ایٹور کا دھیان کرنے ' اس کی رحمت خاص اور بردی بھاری کوشش سے منتر کے معنی کا انکشاف ہوتا ہے۔ اس لئے اس برے بھاری فیض کی یادگار کے لئے اس اس رقی کا نام لکھنا مناسب ہے۔ چنانچہ اس بارہ میں حوالہ درج کیا جاتا ہے۔

"جو انسان معنی کے علم کے بغیر سنتا یا پڑھتا ہے۔ اس کا سنتا اور پڑھنا ہے سود ہے۔
کلام کا فاکدہ ہی ہے کہ اس سے علم و معرفت عاصل ہو اور اس علم و معرفت کے بموجب
عمل کیا جاوے۔ جو لوگ اس طرح علم عاصل کر کے اس پر عمل کرتے ہیں ان کو رثی
کمتے ہیں۔ کیونکہ انہیں کو کشف عاصل ہو تا ہے جو لوگ اس طرح تمام علوم کو قرار واقعی
عاصل کر کے رقی ہوئے۔ انہوں نے دو سرے لوگوں کو جنہیں ویدوں کا علم حقیقی نہیں تھا،
اپنے اپدیش (تعلیم) سے وید منتروں کا علم عطاکیا اور ان کے معنی کو ظاہر کیا۔ آگہ وید کے
معنی کا بیشہ رواج رہے جو لوگ ویدوں کو پڑھنے اور اس کے اپدیش (ہمایت سننے) سے
عاری ہیں ان کو وید کے معنی کا علم عطا کرنے کے لئے یہ نکھنٹو اور نرکت نام کی کتابیں
بنائی گئی ہیں تاکہ سب لوگ ویدوں اور وید کے اگوں کا صبح صبح علم عاصل کر کیس۔
بنائی گئی ہیں تاکہ سب لوگ ویدوں اور وید کے اگوں کا صبح صبح علم عاصل کر کیس۔
بنائی گئی ہیں تاکہ سب لوگ ویدوں اور وید کے اگوں کا صبح صبح علم عاصل کر کیس۔
بنائی گئی ہیں تاکہ سب لوگ ویدوں اور وید کے اگوں کا صبح صبح علم عاصل کر کیس۔
بنائی گئی ہیں تاکہ ہی لفظ سے ظاہر ہوتے ہیں ان سب کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اکثر ایک ہی معنی ہوتے ہیں۔ جس منتی کئی اسم ہوتے ہیں اور بعض او قات ایک اسم کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ جس منتر کئی اسم ہوتے ہیں اور بعض او قات ایک اسم کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ جس منتر کئی میں ہوتے ہیں اور بعض او قات ایک اسم کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ جس منتر کئی میں ہوتے ہیں اور بو منا جانا چاہے۔ اور جو منتر سے باہر کی شے یا مضمون کا حوالہ عبودے انہیں کو اس منتر کا ویو تا جانا چاہے۔ اور جو منتر سے باہر کی شے یا مضمون کا حوالہ عبودے انہیں کو اس منتر کا ویو تا جانا چاہے۔ اور جو منتر سے باہر کی شے یا مضمون کا حوالہ عبودے انہیں کو اس منتر کا ویو تا جانا چاہے۔ اور جو منتر سے باہر کی شے یا مضمون کا حوالہ

یا اشارہ کیا جاوے وہ بھی نگھنٹو کی تشریح میں شامل ہے۔" (نرکت اوھیائے ا۔ کھنڈ 2)

پس بیہ ہرگزنہ سجھنا چاہئے کہ کسی انسان نے منتروں کو بنایا ہے۔ بلکہ جس جس رشی
نے جس جس منتر کے معنی کو ظاہر کیا ہے۔ اس اس رشی کا نام اس اس منتر کے ساتھ لکھا
جاتا ہے۔ اور جس منتر کا جو مضمون ہے وہی اس منتر کا دیو تا سجھنا چاہئے۔ دیو تا منتر کے
معنی کو عیاں کرتا ہے، گویا اس کی کنجی ہے۔ اس وجہ سے منتر کے ساتھ اس کا دیو تا لکھا
جاتا ہے اس طرح ہر منتر کے ساتھ اس کا چھند (بح) لکھا جاتا ہے۔ تاکہ اس کا بھی علم ہو
جائے۔ اور جس جس منتر کو جس جس سور سے ساز میں گایا جا سکتا ہے۔ اس اس شرح
جائے۔ اور جس جس منتر کو جس جس سور سے ساز میں گایا جا سکتا ہے۔ اس اس شرح

# ویدوں میں اگنی وغیرہ کی ترتیب اور منشاء

سوال۔ ویدوں میں اگن وایو' اندر' اشوی اور سرسوتی وغیرہ الفاظ ترتیب وار کیوں آتے ہیں؟

جواب۔ علوم کے نقدم و آخر کو جلانے کے لئے اور نیز اس غرض سے کہ ہر علم سے جو نتائج لازی (انوشنگی) پیدا ہوتے ہیں' ان کو بطور نتائج علمی بیان کیا جاوے۔ مثلاً لفظ ائی سے ایشور اور آگ دونوں مراد ہیں۔ جس طرح لفظ اگن سے ایشور کا علم اور اس کا محیط کل ہونا وغیرہ گن عیاں ہوتے ہیں۔ اس طرح اس لفظ سے ایشور کی پیدا کی ہوئی آگ بھی مقدم طور پر مراد لی جاتی ہے کونکہ وہ صنعت کے کاروبار میں سب سے مقدم اور نمایت کار آمد ہے۔ علی ہذا جس طرح ایشور کا مستظمور کل اور قادر مطلق وغیرہ ہونا لفظ وابو سے عیاں ہوتا ہے' اس طرح علم صنعت میں اس سے ہوا مراد ہے۔ جو آگ کی معاون ہے۔ اس لئے اسے دو مرے در جے پر لیتے ہیں۔ ہوا تمام اشیاء مجسم کو اٹھانے والی اور آگ سے تعلق رکھتے والی ہے اور سب کو قائم رکھنے کی وجہ سے ایشور کا نام بھی وابو ہے پھر جس طرح لفظ "اندر" سے ایشور کا صاحب قدرت ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح اس لفظ سے ہوا (یا بجلی) مراد ہے۔ کیونکہ اس سے بھی انسانوں کو نمایت اعلیٰ حشمت و دولت حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے لفظ اندر کو وابو کے بعد رکھا ہے۔ لفظ اشوی سے علم صنعت یعنی سواریوں کو خود رفتار وغیرہ بنانے کے لئے علم میں پانی آگ اور معدنیات ارضی و حرارت و مواریوں کو خود رفتار وغیرہ بنانے کے لئے علم میں پانی آگ اور معدنیات ارضی و حرارت و رفتی وغیرہ مقدم و غیرہ مقدم و غیرہ متدم سامان مراد ہیں اس لئے لفظ اشوی یعنی پانی اور اور بھاپ وغیرہ رفتار وغیرہ مقدم و غیرہ مقدم و فیر مقدم و فیرہ مقدم میں بان مراد ہیں اس کئے لفظ اشوی یعنی پانی اور وابو کے دورہ مقدم و فیرہ مقدم و فیرہ مقدم و اورہ ہیں اس کئے لفظ اشوی یعنی پانی اور وابو کے وابو کے علم میں بانی ہوں ہوتا ہے۔

ویدوں میں اگئی (آگ) اور وابع (ہوا) کے بعد آیا ہے۔ علی ہذا لفظ سرسوتی سے ایٹور کے علم کا غیر متنابی ہونا اور اس کے لفظ و معنی اور ان کے ربط سے وابستہ ویدوں کا اید ششا (ملم) ہونا وغیرہ گن ظاہر ہوتے ہیں اور اس لفط سے زبان کا کمال بھی مراد ہے۔ الغرض ان ہی وجوہات سے آئی وابع اندر 'اشوی اور سرسوتی وغیرہ لفظوں کو ترتیب وار لیا ہے۔ اس لئے سب انسانوں کو ویدوں کے الفاظ کی نسبت ہر جگہ ہی اصول سمجھنا چاہئے۔

## ویدول میں اگنی اور وابو وغیرہ سے ایشور مراد ہے

سوال۔ ویدوں کے شروع میں آئی وابع وغیرہ الفاظ کے استعال سے یہ عیاں ہو تا ہے کہ ویدوں میں ان لفظوں سے آگ اور ہوا وغیرہ دنیوی چزیں ہی مراد ہیں۔ کیونکہ شروع میں لفظ ایشور کو استعال نہیں کیا۔

جواب۔ مہامنی پتنجل جی مصنف مہابھاشیہ نے "کن سور کی شرح میں لکھا ہے کہ " جس صورت میں و کھیان (شرح) کے ذریعہ سے منتروں کے لفظ لفظ کے معنی کو مشرح کر دیا گیا ہے، تو پھر کوئی شک و شبہ نہیں رہ سکتا۔ " پس اس بارہ میں تمام شکوک خود بخود رفع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ وید اور ویدوں کے انگول اور اپانگول اور براہمنوں وغیرہ میں لفظ آئی کی شرح ایثور اور آگ دونوں طرح سے موجود ہے آگر لفظ ایثور استعال کیا جاتا تو پر بھی شرح کے شک رفع نہیں ہو سکتا تھا۔ کیونکہ لفظ ایثور سے پرماتما کے علاوہ صاحب قدرت راجہ بھی مراد ہے۔ اور کی آدمی کا نام بھی ایثور ہو سکتا ہے؟ پس اس صورت میں یہ شک بیدا ہو تاکہ ایشور سے ان دونوں کے منمد کس سے مراد لینی جاہے اس صورت میں شرح ہی سے شک رفع ہو کر یہ معلوم ہو آگ یہاں لفظ ایشور سے برماتما مراد ہے' اور یہاں راجہ وغیرہ انسان اس طرح یہاں بھی لفظ آئی کے دونوں معنی لینے میں کچھ ہرج نہیں ہے۔ اگر ایبا نہ کیا جاتا تو کروڑوں شلوک اور ہزاروں کتابیں بنانے سے بھی علم کا بیان میں آنا ممكن نه تفا- اس وجه سے اليثور نے اگنی وغيره الفاظ كو استعال كيا ہے باكه تھوڑے سے لفظوں اور چھوٹی چھوٹی کتابوں کے ذریعہ سے ویوہارک (دنیوی کاروبار کے متعلق) اور بار مار تھک (مقاصد اعلیٰ کے متعلق) دونوں علوم کا بیان ہو سکے۔ ایثور نے اگن وغیرہ الفاظ یہ سوچ کر استعال کئے ہیں۔ کہ تھوڑے ہی عرصہ تک پڑھنے پڑھانے اور تھوڑی ہی محنت كرنے سے انسان تمام علوم ميں ماہر ہو جاويں۔ پرميشور بوا رحيم ہے۔ اس ف آسان و مخضر لفظوں میں تمام علوم کے اصول بیان کر دیئے ہیں ' دنیا میں جو ''اگئی '' وغیرہ کے معنی (آگ وغیرہ) مشہور ہیں۔ ان ہے ہمی ایشور کی قدرت کا نشان ملتا ہے۔ گویا یہ (آگ وغیرہ) تمام اشیاء اس بات کی شادت دہتی ہیں کہ (ایشور ہے) چاروں دیدوں میں جس قدر علوم ہیں۔ ان میں سے قدرے قلیل اس دیاچہ میں اختصار کے ساتھ بیان کئے گئے۔ اس کے بعد ہم منتروں کی تفیر کریں گے اور جس منتر میں جس علم کا بیان ہے۔ اس کو منتر کی تفیر کرتے ہوئے فاہر کیا جاوے گا۔''

#### الفاظ وید کے متعلق چند خاص قواعد مندرجہ نرکت

ویدوں میں مندرجہ ذیل قواعد کلیہ کا سب جگہ لحاظ رکھا گیا ہے۔ ویدوں میں ضمیروں کا خاص استعال

"تمام منتر تین قتم کے معنی یا مضمون کو بیان کرتے ہیں۔ بعض پروکش (غائب) بعض پر تیکش (حاضر) اور بعض ادھیاتم (روحانی) مضمون کو۔ ان میں سے پہلے کے لئے پر تھم پرش (ضمیر غائب) دوسرے کے لئے مدھیم پرش (ضمیر حاضر) اور تیسرے کے لئے اتم پرش (ضمیر متعلم) استعال کی جاتی ہے ان میں سے بھی ضمیر حاضر کے متعلق دو قاعدے ہیں۔

- (۱) جہال مضمون ایک ظاہر و محسوس شے ہے وہاں ضمیر حاضر استعال کی جاتی ہے۔
  اور (2) جہال وہ شے جس کی تعریف و تشریح کرنا مطلوب ہے غائب و غیر محسوس ہے گر
  تعریف و تشریح کرنے والا موجود و حاضر ہے۔ تو وہاں بھی ضمیر حاضر ہی استعال کی جاتی ہے۔
  غرض یہ ہے کہ (سنکرت کی) ویا کرن (علم صرف و نحو) میں تین ضمیریں ہوتی ہیں۔
  جن کے نام ترتیب وار حسب ذال ہیں :۔
- (1) پر تھم پرش (ضمیر غائب) (2) مدھیم پرش (ضمیر حاض) اور (3) اتم پرش (ضمیر اسکام) ان میں سے ضمیر غائب جڑ (بھان یا غیر ذی شعور) اشیاء کے لئے آتی ہے۔ اور چیتن (ذی روح یا ذی شعور) کے لئے ضمیر حاضر و مشکلم آتی ہیں یہ قاعدہ کلیہ الفاظ وید اور نیز اس کے علاوہ دیگر الفاظ کے لئے کیسال ہے گروید میں یہ نئی بات ہے کہ ان بے جان یا غیر ذی شعور اشیاء کے لئے بھی جو موجود ظاہر ہیں 'ضمیر حاضر استعال کی جاتی ہے۔ یہال یہ

سجمنا چاہئے کہ بے جان یا غیر ذی شعور اشیاء سے ایکار لینی مناسب فیض و فائدہ حاصل کرنے کے لئے ان کو واضح طور پر بیان کرنا مطلوب ہے۔" (نرکت ادصیائے 7- کھنڈ 1 و 2) اس قاعدہ کو نہ سجھ کر ساین آجاریہ وغیرہ وید کے مفسول نے اور ان کی دیکھا دیکھی اہلیان یوروپ نے اپنی اپنی زبان میں ترجے کرتے ہوئے وید کے معنی کو بگاڑ کریہ غلط بیائی کی ہے۔ کہ ویدوں میں بے جان یا فیرذی شعور اشیاء کی بوجا (پستش) کھی ہے۔"

باب: 30

# وید کے سوروں پر بحث سور کے قتمیں اور ان کے ادا کرنے کا طریقہ

چونکہ وید کے معنی کرنے میں سور بھی کار آمد ہوتے ہیں' اس لئے اب اختصار سے ان کا بیان کیا جاتا ہے' سور دو قتم کے ہوتے ہیں۔ ادات وغیرہ اور شرح وغیرہ۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی سات سات قسمیں ہیں۔ ان میں سے ادات وغیرہ کی تعریف ممابھاشیہ کے مصنف بتنجلی منی کے مطابق نیچ لکھتے ہیں۔ "جو خود بلا امداد' غیر حاضریا ادا ہو سکیں۔ ان کو سور کہتے ہیں۔"

آواز کو اونچا کرنے کے تین ذریعے ہیں۔ آیام۔ وارنیہ۔ انتا آیام۔ اعضاء کے سکیرنے یا سمیٹنے کو کتے ہیں۔ وارنیہ۔ آواز کی کرختگی یا روکھ پن کو کتے ہیں۔ انتا۔ طلق کی شکگی کو کہتے ہیں۔

یہ تدبیرس لفظ کو بلند آواز سے بولنے کی ہیں۔ اور اس طریق سے بولنے کو ادات کتے

آواز کو نیچا یا ہلکا کرنے کی تدبیریں ہے ہیں: انووسرگ 'ماردو اور ارتا۔ انوسرگ۔ اعضاء کے ذھیلے جھوڑنے کو کہتے ہیں۔ ماردد۔ سرکی ملائی۔ نرمی اور خوش الحانی کو کہتے ہیں۔ ارتا۔ طلق کے پھیلانے کو کہتے ہیں۔ یہ تدبیریں آواز کو ہلکا کرنے کی ہیں اور اس طریق سے بولنے کو اندات کہتے ہیں۔

یہ تدبیریں آواز کو ہلکا کرنے کی ہیں اور اس طریق سے بولٹے کو اندات کیلئے ہیں۔ ہم لوگ تین قتم کے سروں میں بولتے ہیں۔ یعنی بھی ادات' بھی اندات اور بھی ان دونوں کو ملا کر اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے سفید رنگ والی شے کو سفید اور سیاہ رنگ والی کو سیاہ کہتے ہیں۔ اور جس میں یہ دونوں رنگ ہوں' تو اس کی ان دونوں سے مختلف ایک تیسری اصطلاح ہو جاتی ہے یعنی چتلا یا آسانی۔ اس طرح یباں بھی سمجھو کہ ادات وہ ہے' جو نیچا ہو۔ اور جس میں یہ دونوں گن پائے جائیں' تو اس کی تیسری اصطلاح سورت ہوتی ہے۔ یہ سور تفصیل بعض (تر) کر دینے سے سات ہو جاتے ہیں۔ لینی ادات (اونچا)' ادات تر (زیادہ اونچا)' اندات (نیچا) اندات تر' سورت (متوسط) سورت ادات (متوسط مگر کچھ اونچا) ایک (ا) شرت۔" (ممابھاشیہ ادھیائے ا۔ پاد 2۔)

"اچ چیرادت" وغیرہ سوتروں کی شرح میں)' اس طرح شرح (کھرج) وغیرہ بھی بہت ہیں۔

ہیں۔ "شرج 'رشیم ' گاندھار ' مدھیم ' پنچم ' دھیوت اور نشاد۔" (پنگل سور ادھیائے 3- سور (64)

ان میں سے ہر ایک کی تعریف گاندھر دید میں لکھی (2) ہے۔ یہاں کتاب کی ضخامت بردھ جانے کی وجہ سے نہیں لکھ سکتے۔

#### خاتمه

ہے نوٹہ یہ دیدوں کی اکبر کا
معے اشارے بحرے بھید کے
طے گا نمایت ہوا سکھ اسے
تدابیر سب سکھ کا پھل لائمیں گی
چھے بھید دیدوں کے تا ہوں عیاں
ہوں کرتا صداقت کی تشیر کو
کیا ان میں کس بات کو ہے بیاں
جدا ان کے گفتوں کو پھر کر دیا
دیا جملہ پھر ایک اس کا بنا
یہ ترتیب رکی ہے تفیر میں

ہوا پورا دیاچہ تغیر کا ہیاں سب مطالب ہوئے دید کے پیاں سب مطالب ہوئے دید کے پراھے گا جو دل سے سراپا انے مرادیں سبحی اس کی بر آئیں گل دل سے ایٹور کا اب میں دھیان شروع دید منزول کی تغیر کو جل اصلی منزول کو اول کھا ہے لفظول کے منن کو آگے دیا ہے مطلب کھا سب کے آخر میں ہے مطلب کھا سب کے آخر میں

"اے منور بالذات خالق جمال و مالک کائات! ہمارے تمام دکھوں عبوں اور جمالت کو دور کیجئے۔ اور جو ہمیں عطا کیجئے۔ اور جو ہمیں عطا کیجئے۔ اور جو ہمیں عطا کیجئے۔ اوھیائے 30۔ منتر 3)

شری مت بری و راجکار چاریه شری یت سوامی دیانند جی سرسوتی جی کا تصنیف کیا ہوا سنسکرت اور آریہ بھاشا ہر دو زبانوں سے آراستہ اور متند حوالوں سے بیراستہ رگ وغیرہ چاروں ویدوں کی تغییر کا دیپاچہ ختم ہوا۔

#### حواله جات

#### باب 1

1- لفظ قادر مطلق سروشكتيمان كے لئے ہے۔ اس كا استعال مرف اس معنى ميں كيا گيا ہے كہ جو است كاموں ميں دوسرے كى مدد كا مختاج نہ ہو' اس نے يہ مراد ہر گزنہ سجمنى جاسبے كہ پرميثور جا و بيجا مكن و غير مكن ہر قتم كا فعل كر سكتا ہے ياكہ اس كاكوئى كام عقل و انصاف سے بعيد بھى ہو سكتا ہے۔ حرجم

2- یہ لفظ اصل میں بھگوان ہے۔ گر ندا میں بھگون بن جاتا ہے۔ یہ لفظ سنسکرت کے بھیج مصدر ۔ سے نکلا ہے۔ اور اس کے معنی بھین یعنی اطاعت و عبادت کرنے کے لائق پرمیشور ہیں۔ مترجم 3- اس منتر کا ترجمہ سوائی جی نے سنسکرت میں نہیں کیا۔ بلکہ صرف آرید (ہندی) بھاشا میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس لئے یمال ای کے مطابق ترجمہ کر دیا گیا۔ سوائے ایک اس مقام کے اور سب جگہ صرف سوائی جی کی سنسکرت سے براہ راست ترجمہ کیا ہے۔ مترجم

4- ادب يا عجز و نياز

5- محيط كل برميشور

6- غير متنابي

7- ازلي

8- وید چار الهامی کامیں میں جن کا علم دنیا کے شروع میں جار رشیوں کے دل میں ظاہر ہوا تھا۔ ان کے نام بیہ ہیں۔ 1- رگوید 2- بجروید 3- سام وید 4- اتھروید

9- اشاعت' پھيلاؤ' پرجار

10- روی وار آیت وار۔ رِدوا= قری مینے کی پہلی تاریخ ' بھادوں= ہندی مینے جو سمبر کے مطابق ہے۔ سدی= روشن پندرہ واڑہ لینی قری مینے کے پچھلے بندرہ روزیہ تاریخ 20 اگت 1876ء کے مطابق ہوتی ہے۔

11- بعاشيه= تفسير- ميكا- شرح

12- كريا بمعنى عنايت- مرانى- مترجم

13- اتھروید کے ان آخری تین منتروں کی تشریح پندت گوروت بی نے اپنے رسالہ ویدک میگزین نمبر 1 مطبوعہ جولائی 1889 کے صفحہ 24 پر بری لیافت اور خوابی کے ساتھ کی ہے جو قابل دید ہے۔ مترجم

14- پران جمم کے اندر سے باہر آنے والی ہوا کو کہتے ہیں اور اپان باہر سے جمم کے اندر جانے والی ہوا کا نام ہے۔ مترجم

15- اصلی سنسکرت لفظ "اگرس" ہے جس کا ترجمہ سوای تی نے نرکت ادھیائے 3 کھنڈ 17 کے حوالہ سے دو پرکاش کا کرنا یعنی روشن کرنے والی کرنیں کیا ہے۔ مترجم۔

16- وشا کے لئے ست رکھا گیا ہے گر "وشا" سے عام وسعت یا پانائی مراد ہے۔ مترجم

17- اس منترین لفظ "کسمتی" آیا ہے۔ جو کہ لفظ "که" سے مفعول لہ بنا ہوا ہے۔ "که" کے معنی سوای بی نے شتبتھ براہمن کانڈ 7- ادھیائے 3 کے حوالہ سے "پرجا پی" لیعنی محافظ و مالک کلوقات کئے ہیں۔ مترجم

18- چونکہ اینور تمام کا نکات کے اندر سایا ہوا ہر جگہ موجود اور حاضر و ناظر ہے اور ہر لھے کا نکات کی صنعت تغیر و تبدل و قیام اس کی ندرت سے انجام پات رہتے ہیں اس کئے یماں پر میشور سے بید استدعا کی گئی ہے کہ آپ دنیا کو بناتے یا اس کو پالتے ہوئے ہر مقام پر ہمارے محافظ ہوں اور ہمیں کمیں خوف نہ ہو۔ مترجم

#### باب 2

1- اس منتر کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو اس طرح ہوتا ہے کہ "اس سروجت یکید سے رگ اور سام پیدا ہوئے۔ اس سے چیند پیدا ہوئے۔ یجروید بھی اس سے ظاہر ہوا۔ مترجم

2- میتری یا گیولکید کی یوی برہم وادنی (یعن علم اللی میں ماہر) تھی۔ شنبتہ براہمن میں اکثر جکد برہم ودیا کے مضمون پر ان کی باہمی اُنشکو درج ہے۔ مترہم

3- چونکہ وید ایٹور کا گیان ہیں۔ اس لئے وہ ہرگز اس سے جدا نہیں ہو سکتے۔ ان کے ظہور سے صرف انسان کی ہدایت کے لئے الهام ہونا مقصود ب اور پھر اس میں سا جانے سے بے مراو ب کے پہلے میں وید ایٹور کے گیان کے اندر بدستور بنے رہتے ہیں۔ گر جیووں میں اس وقت کچھ ایان کا ویوبار نہیں ہوتا۔ مترجم

4- اَكبر نَ اللَّهُ بار اس بات كا امتحان كرنَ كَ لِنَهُ كَ انسان كى قدرتى زبان كيا ب؟ چند بَهوں كو اَيك مُكان مِن بند كيا تھا۔ اور اس كا نام كنگ محل ركھا تھا۔ كوں كه وبال جو لوگ بَهوں كو روئى يانى بَنْجائے كے لئے تعدیدات تھے وہ بول نہیں كئتے تھے۔ بتیجہ سے ہوا كہ جب بجوں كو ، ربار

میں لاکر پیش کیا گیا تو وہ جانوروں کی طرح غائمیں بائیں کرنے ہے سوائے اور پھھ نہ بول سکتے ہے۔ پس ثابت ہوتا ہے کہ ابتدائے آفرینش میں ضرور کسی فتم کا الهام یا ہدایت ہوئی جس کا سلمہ اب تک قائم ہے۔ اگر الیا نہ ہوتا اب بھی جمالت ہی وریۂ میں آتی اور چونکہ سب سے پہلے انسانوں کے لئے کوئی انسان تعلیم دینے والا موجود نہیں تھا۔ اس لئے معلم اول پرمیشور کے سوائے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ای بات کو سوای تی نے آگے ثابت کیا ہے۔ مترجم

5- مرادیہ ہے کہ جس طرح پرمیشور اپنی قدرت کالمہ سے دنیا کو بنا دیتا ہے اور اس کے بنانے کے کئے اوزاروں کی ضرورت نہیں ہوتی ای طرح پرماتما نے ویدوں کو بھی دنیا میں ظاہر کرنے کے لئے اپنی قدرت کالمہ سے کام لیا۔ ویدوں کے ظاہر کرنے کے لئے کاغذ قلم سابی کی ضرورت نہیں کو صرف حروف شنای کی غرض سے ہوتی ہے۔ ورنہ علم بھشہ باطنی تحریک کا نتیج ہے۔ مترجم

6- یہ اعتراض اس کئے پیرا ہوا ہے کہ اگنی۔ آگ' وابو۔ ہوا' آدیتید سورنی' اور انگرس۔ سانس یا روشنی کو کہتے ہیں۔ عالانکہ دراصل یہ رشیوں کے نام تھے۔ بعیبا کہ سوای بی نے آگ بیان کیا ہے۔ مترجم

7- سائن رگ وید بھاشیہ کے دیباچہ میں بھی ان کو جیو دشیش بعنی انسان مانا ہے۔ چنانچہ دلائل کے اثنا میں ایک جگه لکھا ہے کہ "وید ایشور کی پریرنا (تحریک) سے خاص انسان یعنی اگنی وایو ، آدینہ (وغیرہ) کی معرفت ظاہر ہوئے اصلی عبارت ہے ہے۔

دیکھو رگوید سننها' سانیاچاریه رچت مادهوی وید آرتھ برکاش نام بھاشیہ سبت مطبوع پروفیس میکسمیولر۔ بمقام لندن' سموت 1906 کری مطابق 1849 صفحہ 4 مطر (5) مترجم

8- یہ تقسیم بلحاظ مضامین ہے یعنی گیان کانڈ' کرم کانڈ اور اپاسنا کانڈ جن کی تشریح آگے آئے گی۔ مترجم

9- نيز ديكمو گوپته براجمن پوروبهاگ پرپانهمك 1 كهند 6

10- جیو اور اس کے اعمال کا (ویبا ہی) تعلق دوای ہے جیسے بیج اور درخت کا۔ اس لئے ایک ئے ایک ئے نادی (ازلی) مائے سے دوسرے کو لازی طور پر آنادی ماننا پڑیگا۔ مترجم

11- سورگ میں "سجیکٹ کینی" نام کا ایک رسالہ ایڈیٹر آربہ ورت دانا بور کی طرف سے آگا، ہے جس میں بڑے اطف و خوبی کے ساتھ ظاہر کیا ہے کہ پران اور تنز وغیرہ کی کتامیں۔ ویاس یا شو کی بنائی ہوئی نہیں ہیں۔ ایک اور چھوٹا رسالہ از تصنیف پندت لیکھرام بی مردم بنام " پران کس نے بنائے" ہے جس میں متعدد دلیوں سے بورانوں کا زمانہ حال کی تصنیف ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ مترجم

12- ویاس بی سے ویدوں کو منسوب کرنا بالکل بی بے معیٰ ہے کیوں کہ ویاس بی کل گیگ کے شروع میں جس کو پانچ ہزار سے بھی کم برس ہوئے ہیں موجود تنے وید منتوں کے ساتھ یا دداشت کے لئے ہرمنتر کا چیند (بح) اور اس کا دیو تا (مضمون) اور رشی (اس عالم کا نام جس نے اس کے معیٰ کو پورا پورا سمجھا تھا اور جس کی تغییر بطور روایت سینہ بسینہ چلی آئی) لکھا ہوا ہو تا ہے یہ امور صرف ایک قتم کی یا دداشت کے لئے فہرست میں لکھے جاتے ہیں ورنہ اصلی منتر کے ساتھ ان کو سرمو تعلق نہیں ہے اور نہ وید کا جزد ہیں۔ مترجم

13- سنسكرت زبان كى وياكرن (علوم صرف و نحو) ميں كارك اس ربط كا نام ہے جو جمله كے اندر فعل اور اسم كے مابين واقع ہو۔ كارك چھ ہیں۔ كرتر (فائل اكرم) مفعول كرن (اسم آله) سمپروان (مفعول منه) ادهكرن (اسم ظرف يا مفعول منه) مترجم

14- مگر جو الهام ایشور نے ان کے سینہ میں دیا اس کے شیختے کی طاقت ان میں موجود تھی۔ مترجم 15- یمان کچھ مغالظہ معلوم ہو تا ہے۔ دراصل سوریہ سدھانت کے مطابق سمت 1933 تک 1955884976 برس ہوتے ہیں۔ مترجم

6- یہ ست 1933 کری لینی 1876 کی بات ہے۔ جس کو اب 38 برس گزر گئے ہیں۔ مترجم اورن' آئندہ آنے والے سات منو منتروں کے نام یہ ہیں۔ ساورن' وکش ساورن' برہم ساورن' ورپتر' روچیہ' بھونیک۔ مترجم - یمال کچھ مفالظ معلوم ہو آ ہے۔ واضح رہے کہ چودہ منو منتروں میں فی منو منتر 17 چریکیوں کے حساب سے دیکھا جاوے تو 994 چریکیاں ہوتی ہیں۔ گر چھ چر بگیال سندھیوں میں آجاتی ہیں لیمنی ہر منو منتر کے شروع میں ایک ایک ست گئر چھ چر بگیال سندھی ہوتی ہے۔ اس طرح سندھیوں کا زمانہ بل کر ہزار چر بگیال پوری ہو جاتی ہیں۔ مترجم۔

18- يه ست 1990 يعني 1933 كي بات ہے جس كو اب 77 برس گزر چكے ہيں۔

19- یہ ودیہ برسوں کی تعداد ہے 360 مانش برس کا ایک ودیہ برس ہوتا ہے۔ گویا انسانی ایک برس دویہ دن کے برابر ہوتا ہے۔ اس لئے ست یگ تریتا دواپر اور کل یگ کی تعداد دودیہ برسوں کے حاب سے شدھی اور شدھیانش مل کر بالتر تیب 4800 3600 2400 2400 برس ہوتی ہے۔ اور مانش برسوں کے حیاب سے ان کو تر تیب وار 360 میں ضرب دینے سے حسب ذیل برس آتے ہیں ست یگ = 1728000 تریتا یگ = 1296000 دواپر یگ = 864000 اور کل یگ = 4320000 میزان = 4320000

20- اہوراتر = برہم دن + برہم رات = 864000000 برس- اس کا نام کلپ ہے اور مماکلپ اس سے چھٹیں ہزار گنا ہو تا ہے۔ مترجم

21- منومنتر = چر گیگ X = 71 X منومنتر = پر گیر اس کو 14 میں ضرب دینے ہے چودہ منومنتروں کا زمانہ 4254080000 برس ہو تا ہے جس میں ایک ایک ست گیگ کے برابر 15 منومنتروں کا زمانہ 42540800000 برس ہو تا ہے جس میں لیک ایک ست گیگ کے برابر 15 مندهیاں جمح کرنے ہے ایک برہم دن کی تعداد (432000000 برس) پوری ہو جاتی ہے۔ مترجم دیوسوت منومنتر کے انھاکیسویں کل گیگ کے پہلے حصہ میں فلاں ست فصل (این) موسم مینے پندرھواڑے۔ دن نکشنر گئی۔ مہورت میں کام کیا جاتا ہے۔ مترجم

#### باب 3

1- اصلی سنکرت لفظ نتید ہے جس کے معنی ہمشہ قائم رہنے والے کے ہیں۔ اختصار کے خیال سے ہم نے ہر جگہ نتید کو غیر فانی لکھا ہے۔

2- "شبد" زبان سنكرت مين آواز صورت يا با معنى لفظ كو كت بين اس لئے يمال ان آوازول سے مراد ہے جو بامعنی ہول مترجم-

3- گیان (علم) کا غیرفانی ہونا اس کا راست مطلق ہونا ہے پس راست مطلق علم ایشور کے سوا اور کسی کو نمیں ہو سکتا کیوں کہ واقعی اور کال علم بی سچا ہے جیسا کہ چھاندوگیہ اپنشد میں کما ہے کہ یعنی جس کو کال علم حقیق ہے۔ وہی سج بول سکتا ہے۔ چھاندوگیہ پرپاٹھک 7 کھنڈ 17)

4- یعنی دید بشکل کتاب فانی ہیں کیوں کہ کتاب کاغذ و سابی وغیرہ غیر فانی نہیں ہو سکتے ای طرح ہمارا پڑھنے پڑھانے کا فعل مجمی فانی ہے۔ کیوں کہ ہمارا فعل قرات و قوت حافظہ محدود ہے۔ گر دید بشکل علم غیر فانی ہیں۔ کیوں کہ ایثور غیر فانی ہے اور اس کا علم اس کی صفت طبعی ہونے سے غیر فانی خود بخود طابت ہے۔ مترجم

5- اس کے خلاف مسلمان اپنے قرآن کو حادث مانتے ہیں۔ چنانچہ مولانا کیلی نعمانی اپی کتاب المامون طبع سوم کی صفحہ 133 پر کھتے ہیں کہ "ابو صنیفہ سے کی نے پوچھا قرآن حادث ہے یا قدیم۔ کما حادث کیوں کہ قرآن خدا نہیں۔ جو خدا نہیں وہ حادث ہے۔

6- سنكرت لفظ "ان اپايه" ب ان حرف نفى ب- اور اپايه ك معنى حذف (اوپ) گرجانا (نوراني) اور نه لينا بين- مترجم

7- سنكرت مين لفظ "اوكارى" ب 1- حرف نفي اور وكار بمعنى تغير و تبدل ب- مترجم

8- لعنی زبان وغیرہ کی حرکت۔ مترجم

9- ایک ترسریو 360 پرمانوں سے مرکب ہو آ ہے جب کی سوراخ میں سے اندھری کو تعرفی کے اندر سورج کی کرنیں آتی ہیں ان میں جو ذرے نظر آتے ہیں ان کو ترسرینو کتے ہیں۔ یہ مادہ کے

اول محسوس جزو ہوتے ہیں۔ مترجم

10- ہر ایک شے کی کم از کم تین علتیں ضرور نہ آل ہیں۔ مثلاً گھڑے کی علت ناعلی کمار علت مادی مٹی اور باقی چیزیں مثل آلات (چاک و ڈنڈا وغیرہ) ظرف زمان و مکان و علت نمائی وغیرہ سب تیری علت میں شامل ہیں جس کو سنسکرت میں سادھارن کارن کہتے ہیں اور جس کا یماں علت غیر ترجمہ کیا ہے۔ مترجم

11- سنترت میں گیان کے دو ذریعے مانے جاتے ہیں ایک سمرتی دو سرا انوبھو جو گیان محض سنسکار یعنی پہلے یا اس موجودہ جنم کے دل پر نقش شدہ اثر سے پیدا ہو آ ہے اس کو سمرتی کہتے ہیں اور جو گیان بلا کسی سنسکار یا اثر کے خود اپنے تجربہ یا مشاہدہ سے پیدا ہوا اسے انوبھو کہتے ہیں۔ مترجم 12- علم منطق کی اصطلاح میں تشامل امور نا متمائی کے مترتب ہونے کو کہتے ہیں اور اصطابات سنسکرت میں اس کو ان اوستھا تی یا ان اوستھا دوش کہتے ہیں۔ مترجم

#### باب 4

1- رگ دید میں خصوصیت سے گیان کانڈ کا یج دید میں کرم کانڈ سام دید میں اپاسنا کانڈ کا اور اتھرودید میں گیان کانڈ کا بیان ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ رگ دید محض گیان کانڈ ہے کرم یا اپاسنا کانڈ نہیں یا یج دید میں صرف کرم کانڈ ہے اپاسنا گیان 'اور وگیان کانڈ نہیں۔ بلکہ ہر دید میں سب ہی مضمون ہیں۔ مگر ان میں سب سے زیادہ مقدم دہی مضمون ہیں۔ جو اس سے خصوصیت رکھتا ہے۔ اور باتی مضامین صرف ضمنی ہوتے ہیں۔ مترجم

2- پد کے مصدری معنی حاصلی کرنے کے لائق چیز کے ہیں۔ کیوں کہ سنکرت میں پد مصدر بمعنی حاصل کرنا آتا ہے۔ مترجم

3- سولہ کا کمیں یا صنائع ایزدی سے ہیں۔ اکیشن (فکروخیال راست) پران (رگوں کی وہ مخلف قوتیں جو جسم کے اندر مخلف حرکات و افعال کو انجام دیتی ہیں) شردها (سچائی پر بقین و اعتقاد) آکاش عفر اولین جس کو انگریزی میں اٹیر کتے ہیں وابو (ہوا) اُٹی (آگ یا حرارت) جل (پائی) پر تھوی (زمین یا مٹی) اندریہ (قوائے احساس) من (دل یا آلہ علم و فکر ان (انان یا کھان کی چیزیں) ویریہ (منی یا قوت و حوصلہ) تپ (دھرم کی پابندی نیک چلن وغیرہ) منز (علم یعنی وید) کرم (فعل یا جملہ حرکات) نام (محسوس وغیرہ محسوس ہر شے کا نام اصلاح (دیکھو پرشن انچشد پرشن۔ مترجم یا جملہ حرکات) نام (محسوس وغیرہ محسوس ہر شے کا نام اصلاح (دیکھو پرشن انچشد پرشن۔ مترجم علی جاتے ہیں جو کسی دنیوی منفعت کے لئے نہ کئے جاویں۔ بلکہ بے غرض ہو کر صرف اس خیال ت جاتے ہیں جو کسی دنیوی منفعت کے لئے نہ کئے جاویں۔ بلکہ بے غرض ہو کر صرف اس خیال ت

5 سنسکرت کے علم نباتات میں اوشد ھی ان بودوں کا نام ہے جو ایک ہی سال کے اندر ایک بار پھل لاکر سوکھ جاتے ہیں۔ متر ہم

6- ان بڑے بڑے در نتوں کو جن میں باشگوفہ پھل آتا ہے۔ سنکرت کے علم نباتات میں نسیبھی کتے ہیں۔ مترجم

7- ان ناش ہونے والی اثبا کو کتے ہیں۔ اس لئے اس سے ملی وغیرہ فافی اثبا مراد ہیں۔ مترجم 8- چنانچہ شت پھ براہمن میں کہا ہے کہ یہ سورج آکاش کے اندر مگسہ ہے۔

9- رشی لوگ جو منوجی کے پاس دھرم شاسر سننے یا پوچھنے کے لئے آئے تھے۔ منوبی سے مخاطب ہوکر اپنا سوال شروع کرتے ہیں۔ مترجم

10- ویدی زمین کے اندر اس طرح کھودی جاتی ہے کہ اگر اوپر سے سولہ انگل چورس ہو تو ڈھلتی ڈھلتی چار انگل چورس رہ جائے اور گرائی بھی سولہ ہی انگل ہوتی ہے خواہ کتنی ہی بری ویدی بنائی جاوے۔ مگر طول' عرض اور عمق اس نبیت سے رکھنا چاہیے۔

11- پرینتا- پانی وغیرہ رکھنے کا برتن ہو آ ہے۔

10- ہون کنڈ اس فرض سے بنایا جاتا ہے کہ جو چیز آگ میں ذالی جائے وہ ادھر ادھر بھونے نہ پائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جن دنوں میں ہون عام تھا ویدی مختلف شکیں اور ان کی اینوں کی پیائش شکل اور تعداد مقرر تھی۔ اور مختلف پیانہ کی ویدیوں کے لئے باقاعدہ حماب کے اصول بیغ نہوئے تھے۔ جن کی وجہ سے ویدی بنانے میں کچھ دفت نہ ہوتی تھی بگیا کر برتن سونے چاندی یا لکڑی سے بنائے جاتے تھے۔ آکہ ان میں گھی وغیرہ چیز گرنے نہ پائے۔ انشا کا تھا اس کام آتے تھے کہ چیونئی وغیرہ کوئی جانور جو ویدی کے پاس آجائے اس کو آہستہ سے ہنا دیا جائے کام آتے تھے کہ چیونئی وغیرہ کوئی جانور جو ویدی کے پاس آجائے اس کو آہستہ سے ہنا دیا جائے کہ وہ آگ میں نہ گرنے نہ گوئی باور از آ ہوا گری کی لیٹ میں آگر ویدی کے اندر نہ گر پانے یہ ہوا کہ انہا کا تھا کہ کوئی جانور از آ ہوا گری کی لیٹ میں آگر ویدی کے اندر نہ گر پانے یہ بیٹ نہ آبر جائے۔ رتون کوئی جانور از آ ہوا گری کی لیٹ میں آگر ویدی کے اندر نہ گر پانے یہ اور طریقہ کا علم ہوتا کوئی جانور از آ ہوا گری کی لیٹ میں آگر ویدی کے اندر نہ گر پانے یہ اور طریقہ کا علم ہوتا کوئی جانور از آ ہوا گری کی لیٹ میں آگر ویدی کے اندر نہ گر پانے کی جوئی جوئی جوئی ہوتا کوئی خلل واقع نہ ہوتا کوئی خل واقع نہ ہو۔ ہوئی سوئی کر کمل سامان میں رکھا جاتا تھا آگہ اٹائے بگید میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ اگر بیکید کے پورے سامان اور اس کا طریق معلوم کرنا مطلوب ہو تو سوامی دیا تند سرسوتی کی بنائی ہوئی سندگار ودھی کو دیکھنا چاہیں۔ مرتبیم

13- سوای بی نے رگ وید کے پہلے منترکی تغییر میں بگید کی تشریح اس طرح کی ہے کہ اس لفظ میں اول آئی ہوتر (ہون) سے لے کر اشومیدھ تک تمام بگید شامل ہیں دوم اس سے برکرتی

(مادہ کی حالت اولین) سے لے کر زمین تک تمام کائات کا نظام اور نیز ان کا علم اور صنعت و ہنر۔ مراد ہے اور سوئم ست سنک (نیک محبت یا تعلیم و تربیت وغیرہ) اور بوگ بھی یکید میں شال بیں الغرض یکید سے دنیا کے تمام نیک اور رفاہ عام کے کام مراد بیں۔ مترجم

14- وسودس بمعنى بسنا سے نکلا ہے۔ مترجم

15- پران سے رگوں کی وہ مخلف قوتیں مراد ہیں جو جم کے اندر مخلف حرکات اور فعلوں کو انجام دی ہیں۔ مترجم

16- گویا آگ وغیرہ سے مناسب فیض یا فائدہ لینا بوجا ہے۔ کیوں کہ ان سے مناسب فائدہ لینا ہی ایٹور کے علم کی تعمیل ہے۔ مترجم

17- ديكمو صفحه 411- مترجم

18- ديکھو صفحہ 192

19- دیکھو منحہ 211

20- ديكمو صخه 272 273 273

21- ديكموصفح 222 223 223

22- ديكمو صغحہ 210 تا 213

23- رگ وید اشنک 8 اومیائے 7- ورگ 3 منز 1- مترجم

24- و کھ میکسمیولرکی کتاب انگریزی موسومہ

#### History of Ancient Sanskrit Literature

صغه 526 وغیره میں جمال وه چیندوں کی تعریف میں Primitive Strains ابتدائی کوشش مضمون نگاری Simple بیدهی سادی باتیں Snontaneous ناتراشیده کلام وغیره الفاظ تحریر فرماتے۔ مترجم

25- رگوید اشنک 1 ادهیاے 1 ورگ 1 منز 2 مترجم

26- پروفیسرمیکسمیولر اور دیگر یورپ کے سنکرت دانوں نے ہرنیہ گربھ کے معنی سنری تخم یا پچہ کیا ہے جو بالکل بے معنی ہے۔ میڈم بلیوٹسکی بانی تھیوسوفیکل سوسائی بھی اس بات کو تشلیم کرتی ہے کہ پروفیسرمیکسمیولر نے لفظ ہرنیہ گربھ کا ترجمہ غلط کیا۔ (دیکھو مہرٹی سوای دیاند سرسوتی کا جیون چرت۔ مصنفہ پنڈت لیکھوام مرحوم صفحہ 853) اس کے علاوہ پنڈت گرودت بی ایم اے نے بھی لفظ ہرنیہ گربھ کی نبست لکھا ہے کہ میکسمیولر وغیرہ نےاس لفظ کا ترجمہ بالکل غلط کیا ہے۔ دیکھو ویدک میگرین ماہ سمبر 1888 مضمون "ویدک رمنالوجی کی آخری بحث صفحہ بالکل غلط کیا ہے۔ دیکھو ویدک میگرین ماہ سمبر 1888 مضمون "ویدک رمنالوجی کی آخری بحث صفحہ بالکل غلط کیا ہے۔ دیکھو ویدک میگرین ماہ سمبر 1808 مضمون "ویدک رمنالوجی کی آخری بحث صفحہ

27- رگ وید کا پہلا منتر۔ مترجم

28- یعنی ان علمی اصول کے بموجب جو وید منتروں میں بیان کئے مجے ہیں۔ مترجم

## باب 5

1- يجرويد ادهيائ 3 منتر 62 مترجم

2- کورم ایک بران کا نام بھی ہے۔ جیسا کہ پیٹو برانوں کی تشریح 44 صفحہ پر لکھا گیا۔

3- وید پرکاش سائا چاریہ کے بنائے ہوئے ویدول کے بعاشیہ (تغیر) کا نام ہے۔ مترجم

4- یہ انبشد سام وید کے براہمن کا ایک جزو ہے سام وید کے براہمن میں جس کو چھاندوگیہ براہمن میں میں جس کو چھاندوگیہ براہمن مشہور بھی کہتے ہیں دس بریاٹھک ہیں ان میں سے پہلے دو بریاٹھکوں کا نام چھندوگیہ منتز براہمن مشہور

ہے۔ اور باتی 8 بریا تھک جھاندوگیہ اپنشد کے نام سے مشہور ہیں۔ مترجم

5- ابنریہ براہمن رگ وید سے متعلق ہے اس کے دوسرے آرنیک کے چوتھ اور چھے اوھیا کا نام اینریہ اپنشد ہے گر اپنشد کی صورت میں اس کی تین ادھیاؤں پر تشیم کی جاتی ہے اور پہلے ادھیایہ کو 3 کھندوں پر تقیم کیا جاتا ہے۔ باقی دو ادھیاؤں میں کوئی کھنڈ نہیں ہوتا۔ مترجم

6- اتھرو وید کے پہلے منتر کے شروع کے الفاظ ہیں۔ مترجم

7- يرويد ك سب سے يہلے منزكا كلوا ہے۔ مرجم

8- رگ وید کے سب سے اول منتر کے ابتدائی الفاظ ہیں۔ مترجم

9- سام وید کے شروع کے منتر کے پہلے الفاظ ہیں۔ مترجم

10- يمال ورن سے مراد ہے۔

11- سبچاراپادھی سے دو اشیاء کا ایک وقت میں ہونا مراد ہے اس طرح کہ دونوں باہم لازم و طروم ہوں۔ مثلاً جمال آگ ہوتی ہے وہاں دھواں ہوتا ہے۔ اس مثال میں آگ اور دھو کس کا سبچار ہے مترجم

## باب 6

1- علم ریاضی میں کل دس ہندے ہیں باقی تمام اعداد اننی سے بن جاتے ہیں اس لئے ان منتروں میں دو سے دس تک تزوید کرنے سے سوائے ایک کے باقی تمام اعداد کی تزوید آگئ۔ مترجم

#### باب 7

1- مثلاً دیکھنے کے لئے آگھ دی۔ کام کرنے کے لئے ہاتھ چلنے کے لئے پاؤں اور نیک و ہد کی تمیز کے لئے عمل اللہ عمل ایک سے ایک اعلی قوت اور طاقت عطا کی ہے۔ جن کا نیک کاموں میں

استعال کرنا انسان کا فرض ہے ان کو نیک کام میں لگانا ہی ایشور کے تھم کی تعمیل اور اس کی رضا جوئی کی سبیل ہے۔ متر تم

2- وید کے منتروں میں جب چہ (حرف عطف) آیا ہے تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ ای قتم کی اور باتیں بھی جو اختصار کی وجہ سے بیان نہیں ہوئیں۔ خود عقل سے سمجھ لینی چاہیں۔ گویا ویدوں میں یہ لفظ منتزلہ وغیرہ وغیرہ یا علیٰ بذالقیاس کے ہے۔ مترجم

3- راحت جاودانی نتیاند کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ سنکرت میں نتید کا لفظ مسلسل یا متواتر کے معنی رکھتا ہے۔ اس لئے راحت بعنی ایسا سکھ سمجھنا چاہیے جس کے ساتھ دکھ شامل نہ ہو۔ مترجم

#### باب8

1- پرے میں جو مادہ کی حالت ہوتی ہے وہ بیان میں نہیں آسمی۔ اس لئے اس کے لئے کوئی اصلاح بھی قائم نہیں ہو سکتے۔ پر کرتی۔ آکاش۔ شونیہ۔ (خلا) وغیرہ تمام الفاظ موجودہ حالت عالم میں مستعمل ہو سکتے ہیں۔ منو سمرتی ادھیائے اول شلوک 5 میں اس حالت کو ناقابل احساس و تمیز بین اس الکشن بتایا ہے اس ابتدائی حالت مادہ کو اس منتز میں لفظ سامرتھ (قدرت) ہے بیان کیا ہے۔ یہ لفظ اس حالت کے ناقابل بیان ہونے کی وجہ سے صرف اشارہ کے طور پر ہے۔ مترجم

2- ان الفاظ کی تشریح پیدائش وید کے مضمون کے شروع میں کی گئی ہے۔ دیکھو صفحہ 6

3- یہ ترجمہ سوامی جی نے شنبتہ براہمن کے مطابق تیار کیا ہے۔ دیکھو ستیارتھ پرکاش صفحہ 89 بار پنجم و صفحہ 88 بار چہارم۔ مترجم

4- به گروه انسان کی تقسیم ایک قدرتی تقسیم ب جو خود بخود موجود ب- تمام دانشمند قومیں اور مدنب راجا برابر اس تقسیم کو مانتے چلے آئے ہیں۔ چنانچہ جشید بادشاہ نے اپنی رعایا کو چار طائفوں میں کیا تھا۔ کاتوزی۔ بنساری۔ نسودی۔ انہوخوشی۔ مترجم

5- اس منتر میں نعل ماضی مطلق ہے یعنی بنایا۔ پیدا ہوا وغیرہ گر اس قاعدہ کے بموجب ان کا جہد ماضی قریب میں "بنایا ہے بیدا ہوا ہے" وغیرہ کیا ہے۔ مترجم

6- اس کی تعداد سوریہ سدھانت مدھیہ ادھکار شلوک 21 کے بموجب اس طرح ہے کہ دو ہزار چڑ گئی کے برابر برہما کا ابوراز (دن رات) ہوتا ہے اور ایسے تمیں ابوراتروں کا ایک ممینہ اور ایسے بارہ مہینوں کا ایک برہما کا برس ہوتا ہے پس ایسے سو برسوں کے برابر مکتی کا زمانہ ہوتا ہے۔ ستارتھ پرکاٹن کے نویں سملاس میں بھی سوای تی نے مکتی کا زمانہ اس تدر بتایا ہے۔

جه منی مُل یانی ہوا اور آکاش یر کرتی (مادہ کی حالت اولین) کی مختلف حالتوں کا نام ہے یعنی ان

ب کی علت ایک ہی ہے۔ اس لئے آکاش ہے ہوا' ہوا ہے آگ' آگ ہے پانی' اور پانی ہے مٹی' مٹی' مٹی' مٹی' مٹن مٹن بننے ہے یک مراد سمجھنا چاہیے۔ ان میں پرمانوؤں کی تعداد تر تیب وار بڑھتی چلی جاتی ہے کیوں کہ ہوا میں 120 آگ میں 360 پانی میں 600 پرمانوں ہوتے ہیں۔ متر ہم 8۔ اس لفظ کی تشریح کے لئے دیکھونوٹ۔ متر ہم

#### باب 9

1- چونکہ یہ آخری حصہ اس مضمون سے تعلق نہیں رکھتا اس لئے یہاں ترجمہ کرنا مناسب نہیں سے اللہ مترجم

#### باب اا

۱- اس لفظ کی تشریح پہلے بیان کر چکے ہیں۔

#### باب 12

1- ان منتروں میں مفصلہ زیل اعداد گنائے ہیں۔ 1' 3' 5' 7' 9' 11' 13' 15' 19' 19' 21' 22' 25' 25' 29' 11' 18' 36' 14' 48' 44' 48' پیلے سے جمع اور دو سرے سے 42' 31' 31' 32' بیاڑے کی تمثیل سے ضرب کا اصول نکاتا ہے۔ مترجم

2- ديکھو نوٺ نمبر1

3- تمام سام وید میں منتروں کے حروف پر اس طرح اعداد کیے ہوئے ہیں جس طرح جرو مقابلہ میں کسی مقدار کی قوت ظاہر کرنے کے لئے اس کے اوپ ہندسہ لگاتے ہیں۔ سام وید میں ان اعداد سے اعراب کی قوت یا گانے میں ان کی کمی بیشی کا ظاہر کرنا مقصود ہے مثلا (سام وید پر پاٹھک اکھنڈ 1) مترجم

#### ياب 13

۱- عتی= حمد- ثنا- پرارتهنا- مناجات و دعا' یا چنا= عرض و التجا' سمرین= نذر و نیاز' ابا سنا ودیا= علم- ریاضت و عبادت- مترجم

2- اس لفظ کی تشریح صفحه اول پر دیکھو۔ مترجم

3- یوگ سے ایثور کا دھیان کرنا اور اپ آتما کو پرمیشور کے ساتھ واصل کرنا مراد ہے اور ابھیاس کے معنی ریاضت یا مشق ہیں۔ اس لئے یوگا بھیاس سے ایثور کو پانے یا اس کا قرب عاصل کرنے کی کوشش یا ریاضت مراد ہے۔ مترجم

- 4- اس سے برانایام کرنا مراد ہے جس کا مفصل بیان آگے آئے گا۔ مترجم
- 5- پرانایام سانس کو باہر اندر روکنے سے دم برحانے کی مشق کو کہتے ہیں اس کا مفصل بیان آگے آئے گا۔ مترجم
- 6- مثلاً فانی کو غیر فانی تاپاک کو پاک غیر ذی روح یا غیر ذی شعور کو ذی روح اور ذی شعور اور دی شعور اور دکھ کو سکھ سجھنا اور اس کے برعس مترجم
- 7- مثل زشرنگ (آدی کے سینگ) کھ پشپ (آسان کا پھول) بندھیا پتر (بانجھ عورت کا بیٹا) وغیرہ- مترجم
- 8- ان تین بندهنوں سے تین قتم کے جسموں کا تعلق مراد ہے جو یہ ہیں۔ اول سنھول شریر (جم کثیف) دوسرا سوکشم شریر (جم لطیف) جو پانچ پرانوں۔ پانچ گیان اندریوں اور پانچ عناصر لطیف اور من اور برهی ان سترہ چیزوں کا مجموعہ ہے۔ یہ جمم پیدا ہونے اور مرنے کے دفت بھی جیو کے ساتھ رہتا ہے۔ کارن شریر جس می سشھنی یا غواب غفلت کی حالت ہوتی ہے۔ یہ جم پرکرتی کا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے وہ سب جگہ محیط اور سب جیووں کے لئے ایک ہے یا ان تیوں بندھنوں سے شاریرک (جسمانی) اوصیاتمک (روحانی) اور بانسک (دلی) اعمال مراد ہیں۔ مترجم
- 9- جو بھی بندھن (قید) میں نہ آوے اور اس وجہ سے جس کو بندھن سے چھوٹ کر بھی کئی پانے کی ضرورت نہ ہو اس کو سدا کہت کہتے ہیں۔ کو سدا کمت بننے سے نہیں ہو آ۔ بلکہ قدرتی ہو آ ہے۔ اس لئے ایثور ی کو سدا کمت کمہ کتے ہیں۔ مترجم
  - 10- ان الفاظ كي تشريح نوث من ديكمو- مترجم
- 11- یعنی اگر ایک مخص کے کئے کا پھل دو سرا بھوگ سکتا ہے تو ایک کی سادھی بھی دو سرے کو حاصل ہو سکتی ہے۔ دورھ گوبر کی مثل اس طرح ہے کہ ایک مخص نے سنا کہ گائے کی بدولت کمیر نعیب ہوتی ہے۔ یہ سن کر اس نے بجائے دورھ سے کمیر بنانے کے گائے کے گوبر میں کمیر بنانے مروع کی گرید کب ممکن تھا۔
  بنانی شروع کی گرید کب ممکن تھا۔
- 12- یعنی چت ایک ہی ہے اگر اے دنیا کے جموئے دصدوں میں لگایا جاویگا تو اس سے سادھی نہیں لگ عتی۔ سادھی کے لئے چت کو بالکل شدھ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ اگر دنیا کے جھڑوں میں بچنے ہوئے سادھی لگ سکے تو وودھ کی بجائے گوہر سے بھی کھیر بن سکے۔ گریہ ناممکن ہے اس لئے یوگا بھیای کو لازم ہے کہ اپنے چت کو دنیا کے جھڑوں سے آزاد اور پاک رکھے۔ محرجم
  - 13- ابیکشا ایے سلوک کو کتے ہیں کہ نہ کسی سے دشنی بی کرے اور نہ مجت- مترجم

14- برہم چربے سے بید مراد ہے کہ 25 برس کی عمر سے پہلے شادی نہ کی جائے اور اس عرصہ میں برابر ویدوں اور شاستروں کو پڑھتا رہے اور شادی ہونے کے پیچھے بھی رتوگای رہے۔ یعنی شاستر کے مطابق وقت مقررہ پر اپنی عورت کے پاس جائے اور زنا کاری و عیاثی سے بالکل الگ رہے۔ اور دل۔ فعل یا زبان سے بدکاری کا خیال نہ کرے۔ مترجم

15- آسنوں میں زیادہ تر مشہور و کار آمد دو آئن ہیں۔ پیرم آئن اور سدھ آئن۔ پیرم آئن اس طرح لگتا ہے کہ باکیں پاؤں کو دائمیں پندلی پر چڑھا کر چھاتی آگے کو نکال تن کر بیٹھے اکثر چھچے کو باتھ ہے باکیں باؤں کا انگوٹھا اور دائمیں بائسے سے باکیں پاؤں کا انگوٹھا ہمی کچڑ لیتے ہیں اور آئن لگا کر ٹھوڑی کو چھاتی پر لگاتے ہیں اور آئھ کو ناک کی پھوٹگل پر جما کر پھر پائایام کرتے ہیں اور سدھ آئن ہیہ ہے کہ باکیں پاؤں کی ایڑی کو گدا (مقعد) کے نیچے اور دائمیں پاؤں کی ایڑی کو گدا (مقعد) کے نیچے اور دائمیں پاؤں کی ایڑی کو گدا رحمے اور تن کر بیٹھے۔ پاؤں کی ایڑی کو ایستھ (عضو تناسل) کے اوپر رکھے اور کم کو سیدھا رکھے اور تن کر بیٹھے۔ واضح رہے کہ بوگ کی عملی باتیں کی واقف کار سے سکھنے کے بغیر نمیں آئستیں۔ اور بغیر استاد

اگر بے پیر کارے پیش گیرد بلاکت راز بسر خویش گیرد

16- مكان سے سانس يا پران كو كى مقام خاص مثلا ناف 'قلب ' حلق وغيرہ ميں روكنا اور زمان سے كى خاص وقت تك روكنا مراد ہے مثلاً 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ وغيرہ اور شار سے بي مراد ہے كى خاص تعداد لفظ "اوم" كى يا اوم كے ساتھ سات ويا ہرتيوں كى جو آگے كسى جاتى ہيں۔ جينا اور ان كے معنى پر غور كرنا جي كا منتر بي ب- اوم جمور- اوم جموہ- اوم سوه- اوم جرجم

17- اس سے اوپراپاسٹا کے متعلق جتنے اپنشدوں کے منتر حوالے میں درج کئے گئے ہیں ان کا ترجمہ سوای جی نے سنکرت میں نہیں کیا ہے۔ بلکہ اس مقام پر سے لکھا ہے کہ ان تمام حوالوں کا ترجمہ بھاشا میں کیا جائے گا۔ اس لئے ہم نے بھی اپنا ترجمہ بھاشا کی رو سے کیا ہے۔ مترجم

#### باب 14

1- اس مضمون کے متعلق سوای بی نے جس قدر حوالے درج کئے ہیں۔ ان کا ترجمہ سنکرت میں نہیں کیا بلکہ اس مضمون کے خاتمہ پر لکھ دیا ہے کہ انکا ترجمہ پراکرت (ہندی) بھاشا میں کر دیا ہے۔ اس لئے ہم نے بھی اپنا ترجمہ ہندی ہے لیا ہے۔ مترجم

2- یعنی این تجربه میں اس سے کسی شم کی تکلیف یا رنج اٹھایا ہو۔ مترجم

3- يهال لفظ بالكل سے بهت مراد ب- مثلا جب كما جاتا ہے كه اس كو شخص كو بالكل وكھ بى دكھ

ہے یا بالکل سکھ ہی سکھ ہے تو اس سے یمی مراد ہوتی ہے کہ اس کو بہت دکھ یا بہت سکھ ہے۔ مترجم

4- شتہت براہمن کے چودھویں کانڈ میں لکھا ہے کہ اگرچہ موکش میں مادی جم نہیں رہتا آہم چوہیں فتم کی پاک قوتیں قائم رہتی میں اور اس طالت میں جیو جس قوت کو استعال کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہی قوت ظاہر ہوتی ہے اور اینے کام کو انجام دیتی ہے۔

5- اس سے ثابت ہوا کہ مکتی باکر جیو کسی مقام خاص میں نمیں جاتا بلکہ آزادی کے ساتھ ہر جا۔ آ جا سکتا ہے۔

6- یمال ان پانچ رگوں سے پانچ تنوا عناصر کثیف مراد ہیں۔ سنسرت زبان میں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ لوک (کرہ آتش) اور ہنر رنگ سے اُنی لوک (کرہ آتش) اور ہنر رنگ سے پر تھوی لوک (کرہ ارضی) زرد رنگ سے وابو اوک (کرہ ہوائی) آسانی یا نیلے رنگ سے جل لوک (کرہ ہوائی) اور سفید رنگ سے آکاش مراد ہے۔

## باب 15

1- اس وقت پرانے زمانے کے کسی یادگار کے موجود نہ ہونے اور ارتھ وید کے نہ طنے گی وج سے کلوں کے اندرونی تفصیل جو یہاں یا اس مضمون میں آئے بیان کی کئی ہے سمجھ میں سیں آئے۔ ان باتوں کو کوئی برا بھاری کاریگر جو سنسکرت کے علم صنعت کا ماہر جو طل کر سکتا ہے۔

## باب 19

1- تالخ کے متعلق چند اور اعتراضوں کا جواب سوامی بی نے ستیارتھ پرکاش کے نویں باب میں دیا ہے علاوہ ازیں پندت لیکھوام بی مرحوم نے جوت تائخ کے نام سے ایک تعنیم کتاب کسی ہے۔ جس میں اس مضمون پر مفصل بحث کی ٹنی ہے۔ مترجم

### باب 20

1- سنسکرت زبان کی صرف و نحو میں واحد اور جمع کے علاوہ تشنید بھی ہو آ ہے جس سے او جنس مراد ہوتی میں۔ مترجم

2- منجعلد سولہ سنکاروں کے پیلے سنکار کا نام ہے اس سے خاوند اور بیوی کا بغرش حصول اولاد شاستر کی ہدایت کے بھوجب ہم ستر ہونا مراد ہے۔ مترہم

3- اس سے واضح ہوا کہ معیبت کی حالت میں نیوک کرنا ایک اختیاری امر ب یہ فرش نہیں ب کہ ضرور بی نیوگ کیا جاوے۔ مترجم 4- زمانہ قدیم میں نیوگ کا رواج ہونا ممابھارت وغیرہ اتماس (توارخ) کی کتابوں سے ثابت ہے۔ چنانچہ آدی پرب اوھیائے 120 شلوک 26 میں لکھا ہے کہ پانڈو راجہ نے (بوجہ مریض ہوئے کے) خلوت میں اپنی رانی کنتھی سے کہا کہ تو آپت کال کے قاعدے سے بذراجہ نیوگ اولاد حاصل کرنے کی تدبیر کر۔ نیوگ کی اجازت ممابھارت میں حب ذیل موقعوں پر پائی جاتی ہے۔ (دکھو آدی برب اوھیائے 120 شلوک 34 کا

## باب 21

1- واضح رہے کہ پرانے زمانے میں جانوروں کو مار کر ہوم کرنے کی رہم ہر گر نمیں ملتی تھی۔ بلکہ یہ رہم درمیانی زمانہ میں جب کہ دام مارگ چل پڑا تھا اور قربانی کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا رائح ،وکی تھی۔ شمی۔ شعبت براہمن میں صاف لکھا ہے کہ بنسینی (نبا آت) ہی سے یکید کرنی چاہیے۔ انسان نبا آت کے سواے اور کمی چیز سے یکید (ہوم) نہ کرے ای طرح اشوالین گربیہ سوتر میں کما ہے کہ مانس کے سواے اور سب چیزی ہوم کرنے کے لائق ہیں۔ مترجم

# باب 22

1- سجائع فی ذریعے سے سلطنت کا انتظام آریہ راجاؤں میں مماراجہ یدھشنو تک ہوتا رہا۔ جس کی شادت مما بھارت کے راج دھرم وغیرہ مقابات سے ملتی ہے۔ منو سمرتی وغیرہ میں بھی اصول سلطنت ای طرح بیان کے ہیں زبانہ قدیم میں ایک خاص بات یہ تھی کہ جب کسی پر ظلم ہوتا تھا ور راجہ اراکین سلطنت اور حاکمان عدالت کو ذمہ دار قرار دے کر ان کو سزا دیتا تھا۔ ای وجہ انصاف کرنے میں بری کوشش اور تندی کی جاتی تھی۔ اصول بالا کے مطابق آریہ راجاؤں نے روئے زمین پر کروڑوں برس حکومت کی۔ قدیم اصول جنگی کے متعلق ہم نے ایک رسالہ الموسوم چرتگنی سار بنایا ہے جس کا انگ اس مضمون سے خاص تعلق رکھنے کی وجہ سے دیکھنے کا انگ اس مضمون سے خاص تعلق رکھنے کی وجہ سے دیکھنے کی قابل ہے۔ مترجم۔ ورن سے جمہورا نام کی چہار گانہ تقسیم مراد ہے یعنی براہمن (علم پیشہ) کشتریہ (شجاعت پیشہ و ماہران فنون جنگ) وشیہ (اہل تجارت حرفت و زراعت) شودر (خدمت گار اور مختی لوگ) دنیا میں ہے کسی قدر ملتی ہوئی تقسیم کا موجود ہونا پایا جاتا ہے۔

2- آشرم سے انسان کی زندگی کی چہارگانہ تقیم مراد ہے ہر حصہ یا مرحلہ 25 برس کا ہو آ ب پہلے حصد یعنی برہمچرید میں مجرد رہ کر تعلیم حاصل کی جاتی ہے۔ دوسرے یعنی گرہ آشرم میں خاند داری اور تیرے یعنی بان پرستھ آشرم میں صحرا نشینی اور تصور اللی اور چوتھے یعنی شیاس آشرم میں آرک الدنیا ہو کر یوگ کرنا اور آزاد و بے رو رعایت ہو کر دنیا کو راہ راست پر چلنے کی ہدایت کرنا فرض ہو آ ہے۔ مترجم

3- سنكرت ميں يمال "بيك ميں ركھتا ہے" ہے جو سنكرت كا محاورہ ہے ہم نے اردو محاورہ كے ديال سے "زير نظر ركھتا ہے" كھا ہے۔ متر ہم

4- مرگ چرم یا مرگ چھالا سے ہرن کی کھال مراد ہے جس کو برہمچاری اوڑھنے یا ینچے بچھانے کے لئے رکھتے ہیں۔ مترجم

5- دیکٹا سے وہ ڈگری یا سند مراد ہے جو کسی کو خاص درجہ کی لیافت حاصل کرنے ہر بعد تصدیق عطا کی جاوے۔ مترجم

6- بنج مهايكيد كأبيان ابھي آگے آتا ہے۔

7- يرانايام كرنے سے مراد ہے۔

## باب 23

1- وید کے انگوں سے وہ چھ علوم مراد ہیں جو وید کے دقیق مضامین کی تشریح کرتے ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں۔ نام یہ ہیں۔

1- شکشا(علم فراست) 2- کلپ (سنسکارول یعنی رسوم کے متعلق بدائمیں اور ہر سنسکار کے متعلق وید منتوں کا انتخاب 3- خیند (علم عروض) 4- ویا کرن (علم صرف و نحو) 5- نرکت (علم لغت) 6- جیوتش (علم بیئت و ہندسہ جس میں ریاضی کی تمام شاخیں یعنی حساب' مساحت' اقلیدس' اور جبرومقابلہ' علم طبیعات ارضی (جیولوتی) اور جغرافیہ وغیرہ بھی شامل ہیں) مترجم

2- ريكھو صفحہ 195 لغايت 199- متر ثم

3- سوای بی کی تصنیفات میں سے ایک کتاب کا نام ہے۔ مترجم

4- ہون کرنے کی چیزیں میہ ہیں۔ 1- مقوی مثلا تھی' بادام کشمش' کھوپرا' بست ' مونگ پھلی' چلنوزہ' چرونئی ' چلوزہ' چرونئی ' چلوں' ارد' موہن بھوگ' لذو' کھیر' کھچڑی' بھات وغیرہ 2- شیریں مثلا شکر' چینی' شمد' چھوارے' کشمش' وغیزہ 3- خوشبو دار مثلاً کیمر' کافور' کستوری' اگر' گر' چندن چورا' جانقل' جاوتری' لوبان' گوگل' الانجی' چھرچھریلا' بانجھز' ناگرموتھا' لونگ وغیرہ 4- دافع مرض مثلاً گلوے' اندرجو' کیور کچری' مکھانہ وغیرہ - مترجم

5- جو چیز ہوم کرنے کے لئے تیار کی جائے۔ اس میں سے ایک بار 6 ماشہ یا تولہ بھر آگ میں والنی چاہیے ای کا نام آہوتی ہے۔ مترجم

6- یمال موای جی کا این نیج مهایگید ودهی کی طرف اشاره ہے۔ اس میں موای جی نے تیزید

ا پشد کے حوالے ہے بھو کا ترجمہ پران (سب کو قائم رکھنے والا اور باعث حیات) بھوہ کا ترجمہ اپان (دکھوں کا ناش کرنے والا یا راحت بخش عالم) اور سوہ کا ترجمہ ویان (سب میں سایا ہوا یا محیط کل) ایشور کیا ہے۔ مترجم

7- سشرت کی چکتسا ستمان رساین پرکن ادھیائے 29 میں سوم کا بیان اس طرح لکھا ہے کہ سوم کی 24 قسمیں ہیں۔ وہ ایک دودھ والی لتا (بیل) ہوتی ہے پندرہ پے شکل پکش (روشن پندرواڑے) میں نگلتے ہیں اور اندھیرے پندرواڑے میں گرجاتے ہیں ہر روز ایک پا آتا ہے اور پورنماشی کے دن پورے پتے ہوتے ہیں۔ پھر ایک ایک پت ہر روز گرنے لگتا ہے بیاں تک کہ اماوس کو نگی بیل رہ جاتی ہے۔ گھی کمیں خوشبو اسن کیے ہے 'بیل سنری روپہلی اور ابعض سانپ کی کینچلی کی طرح زردی ماکل سفد رنگ کی ہوتی ہے۔ ہمالید۔ مالیا۔ شری پربت' (دیوگری) پاری یا تک رکوہ شوالک) وندھیاچل دیوسند وغیرہ پہاڑ کی جھیلوں کشمیر وتستاندی کے شال اور دریائے سندھ پر پائی جاتی ہے اس کا عرق بیل کو سونے کی سوئی ہے چھید کر آکالا جاتا تھا۔ لکھا ہے کہ سندھ پر پائی جاتی ہے اس کا عرق بیل کو سونے کی سوئی ہے چھید کر آکالا جاتا تھا۔ لکھا ہے کہ اس کے چیئے سے بہت بری عمر اور جسم از سر نو تیار تازہ توانا ہو جاتا ہے اور کندن کی طرح دکئے گئتا ہے۔ مترجم

8- یہ خاص سنکرت زبان کی اصطلاح ہے انسان جیسا کہ وہ ماں باپ سے پیدا ہو آ ہے ایک جنم والا کہلا آ ہے اور جب وہ استاد سے تعلیم پاکر میدان علم میں قدم رکھتا اور نی روحانی زندگی حاصل کرتا ہے اس کو دوجنما یعنی دوسرے جنم والا کہتے ہیں۔ مترج

9- نمد نگھننو ادھیائے 2 کھنٹر 7 میں ان (اناج یا کھانا وغیرہ) کا مترادف آیا ہے اس لئے یہ بھی مراد ہو عمق ہے کہ عالموں کی کھانے وغیرہ سے تواضع کرنی چاہیے۔ مترجم۔

## باب 24

1- تنزى كابين دام مارگيوں يا شاكتوں كے مت كى كتابين بين- يه لوگ عورتوں كو نظا كرا كر كے۔ ان كے اندام نهانى كى بوجا كرتے بين اى طرح ايك مرد كو نظا كر كے اس كے منسو مخسوش كو عورتين بوجتى بين- عورت كو درگا اور مرد كو بھيروم كہتے بين- مترجم-

2- بھیروی چکروام مار گیوں کے جانے کا مکان ہو آ ہے۔ جس میں وہ نظے مرد عورت کی بوجا کرتے ہیں۔ دیکھو گیت پر کاش مصنفہ سنت پر بھودیال۔ متر ہم

3- پانی اور زمین کے درمیان باپ اور بیٹی کا رشتہ ایک قدرتی خیال ہے اور ساتھ ہی بہ خیال ، گر ان کو خاوند یوی کس - تب بھی بیجا نہیں - چنانچہ اس کی مثال مصر کے دیو آؤں اسس (Isis) اور اوسیرس (Osiriss) میں موجود ہے کینی اسس سے مصرکی زمین مراد ہے اور اوسیرس سے دریائے نیل مراد ہے۔ جس کو مصر کا خاوند خیال کیا جا آ ہے۔

4- بھگ عورت کے اندام نمانی کو کہتے ہیں۔ متر ہم

5- کرم اندریوں سے وہ قوتیں مراد ہیں جن سے کل حرکات خارتی یا افعال ظاہری انجام پاتے۔ میں۔ مترجم

6- اس مقام پر جس رجاکا نرکت کے مصنف نے حوالہ دیا ہے۔ وہ یجروید کے ادھیائے بیج کا پندرہواں منتر ہے۔ جس کا ترجمہ اوپر کیا جا چکا ہے۔ مترجم

7- اتی را تربرت موم بھید کے موقع پر آدھی رات کے قریب بھید سے فارغ ہو کر دودھ وغیرہ ینے کو کتے ہیں۔ مترجم

8- پراید نبید یکیدوه مون مو تا تھا جس میں موم کے عرق کی تبوتی دی جاتی تھی۔ مترجم

9- ادے نیسید یکید ہون کے آخری حصد کو کتے ہیں۔ متربم

10- پرانایام ے مراد ہے جو یوگ کا چوتھا درجہ ہے۔ مترتم

11- از انازی دھڑ کے داکیں پیلو اور ناک کے باکیں نتھنے میں جوتی ہے اور پنگلا باکیں پیلو اور ناک کے داکیں نائی کو سشمنا کتے ہیں۔ مترجم ناک کے داکیں نتھنے میں اور جمال یہ دونوں ناڑیاں ملتی ہیں اس ناڑی کو سشمنا کتے ہیں۔ مترجم 12- کورم کی تشریح دیکھو یرانوں کی تفصیل میں۔

13- ویدوں کے متعلق پرششنا (تمتہ) کے نام سے چند کتابیں بی ہوئی ہیں جن میں ان باتوں کو بیان کیا گیا ہے جن کا ذکر شروت موتروں میں رہ گیا تھا۔ اس طرق ویدوں کے لئے انوکرمنی یعنی اندکس یا ردیف وار فہرست مضامین بی ہوئی ہے جس میں ہر منتز کا پہلا لفظ اس کا چیند رشی اور دیو آ لکھا ہے۔ یہ سب کتابیں وید کے اندر شامل شمیں۔ بلکہ ویدوں کے پڑھنے والوں کی آسانی اور اہداد کے لئے بعد میں بنائی گئی ہیں۔ مترجم

14- اس کا ترجمہ یہ ہے کہ "جمال ست (اڑا) اوراست (پنگلا) ناڑیاں ملتی ہیں وہاں غوط نگائے بعض دھیان کرنے سے دو (منور بالذات پرمیشور) کو پاتے ہیں یا کرہ آفتاب کو جاتے ہیں۔ مترجم 15- یجوید ادھیائے 33 منتر 43 مترجم

16- دیکھو کتاب بذاء مترجم

## ياب 26

1- بررتی نے بھی فرمایا ہے۔ یعنی جو ایسے مخص کو پڑھا تا ہے جو پڑھ نمیں سکتا اسے بیو قوف کتے ہیں۔ مترجم

2- بهو برمی ساس وه اسم مرکب ب جس مین دونون الفاظ صفت واقع بون اور دونون مل کر

ایک اور تیری چیز کی تعریف کرتے ہوں۔ اس مرکب سے ایک ایی غیر شے مفہوم ہوتی ہے جو مرکب کے الفاظ سے بالکل مختلف ہے۔ مثلا پیتامبر کے لفظی معنی زرد کیڑا ہیں۔ مَّر اس سے وہ شخص مراد ہے جو زرد کیڑے پنے ہوئے ہو۔ کت پتر (گم کردہ فرزند) سے وہ مخص مراد ہے کہ جس کا لڑکا گم ہو گیا ہو۔ اندر شترو (آفاب دشمن) سے وہ جس کا دشمن سورج ہو یعنی بادل مراد ہے۔ مترجم

3- کرم دھاریہ ساس سے وہ مرکب مراد ہے جس میں پہلا لفظ صفت ہو اور دوسرا موصوف گر بوجہ مرکب ہو جانے کے پہلے لفظ کی علامت گر گئی ہو۔ یہ مرکب تت پرش کی ایک قتم ہے۔ مثال کرش سرچ (کالے سانے کو) بجائے کی کرشنم سریم مترجم۔

# باب 27

1- دیکھو رگ وید۔ منذل ۱ سوکت 164 منز 46 متر بم

2- رگ وید - منذل 7 سوکت 35 منتر 13 متربم

3- یجوید ادھیائے 4 منتر 8 متر ہم

4- اس منتر کا ترجمہ سوامی بی نے وید بھاشیہ بھومکا میں نہیں کیا ہے۔ مگر ہم نے یجوید بھاشیہ سے لکھ دیا ہے۔ مترجم

## باب 28

1- وہ تاجین جو رشیوں کے اصول کے مطابق یا خود رشیو کی بنائی ہوئی نہ ہوں۔ مترجم

2- مرادی ہے کہ جس بات کی جز وید میں نہیں ہے۔ اس کی تشریح بھی ان کتابوں میں نہ ،ونی چاہیے اور اگر ان میں کوئی الیی بات ہے جس کا اشارہ ویدوں میں نہیں پایا جا آ تو وہ ماننے کے لائق نہیں۔ مترجم

## باب 29

1- شاید بید وی تقسیم ب جو عام گانیوااول کی اصطلاح میں تنگن (جلت) رکن۔ اور شمان نامزد کی جاتی ہے۔

2- سام وید میں جو سوکت صرف 3 منزوں کا ہو آ ہے اسے ترک کتے ہیں۔ مترجم

## باب 30

1- جب کی کو دور سے با آواز بلند بکاریں تو اس وقت ادات اندات اور سورت تینوں کا اس طرح

ایک تار بندھ جاتا ہے کہ تینوں ایک ہی سائی دیتے ہیں یعنی ان کے درمیان تمیز نہیں ہوتی۔ پُس اس کو ایک شرت کتے ہیں۔ دیکھو اشتادھیائی ادھیائے پاد 2 سوتر 23 متر بَم 2- دیکھو پندت تکسی رام سوامی کرت سام وید بھاشیہ کا ابود ابود گھات سفحہ 8- متر بَم نہ ہی حوالہ سے "رگ وید" کو ہندوستانی علوم و فنون کا سرچشمہ تصور کیا جاتا ہے۔
ویدوں کی شرح اور تغییر کے ضمن میں لاتعداد کتب تحریر کی گئیں لیکن جو عالمگیر
اور دائمی شهرت سوای دیا نثر سرسوتی کی تغییر کو حاصل ہوئی وہ اس کا حصہ ہے۔
زیر نظر کتاب ویدوں کے حوالہ سے سوامی جی کے وضاحتی اور تشریحی افکار پر
مشمل ہے۔ سوامی دیا نئر جن مقامات پر ہندو ندہب کے توحیدی پہلو اور ذات
پات کے نظام کے اصولوں کے جالہ کی بجائے متحرک ہونے پر اظمار رائے کرتے
بیں وہاں قاری کے سامنے تھا گئ سے آگاہی کے نئے رائے روشن ہوتے ہیں۔
مصنف نے ہندو ندہب کے بہت سے تقلیدی لوازمات کو مسترد کر کے مدلل اور
محققانہ طریقہ سے سچائیوں کی تلاش کی ہے۔ یہ کتاب ہندو ندہب اور ذہن کا
محققانہ طریقہ سے سچائیوں کی تلاش کی ہے۔ یہ کتاب ہندو ندہب اور ذہن کا
مفید ثابت ہوگی۔



# پُڙهندڙ نَسُل ـ پُ نَ

# The Reading Generation

1960 جي ڏهاڪي ۾ عبدالله حسين " أداس نسلين" نالي ڪتاب لکيو. 70 واري ڏهاڪي ۾ وري ماڻِڪَ "لُڙهندَڙ نَسُل" نالي ڪتاب لکي پنهنجي دورَ جي عڪاسي ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. امداد حُسينيءَ وري 70 واري ڏهاڪي ۾ ئي لکيو:

انڌي ماءُ ڄڻيندي آهي اونڌا سونڌا ٻارَ ايندڙ نسل سَمورو هوندو گونگا ٻوڙا ٻارَ

هر دور جي نوجوانن کي اُداس، لُڙهندَڙ، ڪَڙهندڙ، ڪُڙهندڙ، ٻُرندڙ، چُرندڙ، ڪِرندڙ، اوسيئڙو ڪَندَڙُ، ڀاڙي، کائُو، ڀاڄوڪَڙُ، ڪاوڙيل ۽ وِڙهندڙ نسلن سان منسوب ڪري سَگهجي ٿو، پَر اسان اِنهن سڀني وِ چان "پڙهندڙ" نسل جا ڳولائو آهيون. ڪتابن کي ڪاڳر تان کڻي ڪمپيوُٽر جي دنيا ۾ آڻڻ، ٻين لفظن ۾ برقي ڪتاب يعني e-books ٺاهي ورهائڻ جي وسيلي پڙهندڙ نسل کي وَڏڻ، ويجهَڻ ۽ هِڪَ ٻِئي کي ڳولي سَهڪاري تحريڪ جي رستي تي آڻِڻ جي آسَ رکون ٿا.

پَڙهندڙ ئسل (پَڻَ) ڪا به تنظيمَ ناهي. اُنَ جو ڪو به صدر، عُهديدار يا پايو وِجهندڙ نه آهي. جيڪڏهن ڪو به شخص اهڙي دعوي ڪري ٿو ته پَڪَ ڄاڻو ته اُهو ڪُوڙو آهي. نه ئي وري پَڻَ جي نالي ڪي پئسا گڏ ڪيا ويندا. جيڪڏهن ڪو اهڙي ڪوشش ڪري ٿو ته پَڪَ ڄاڻو ته اُهو بِ ڪُوڙو آهي.

جَهڙي ۽ طَرَح وڻن جا پَنَ ساوا، ڳاڙها، نيرا، پيلا يا ناسي هوندا آهن اُهڙي طُرح پَڙهندڙ نَسُل وارا پَڻَ به مختَلِف آهن ۽ هوندا. اُهي ساڳئي ئي وقت اُداس ۽ پڙهندڙ، بَرندڙ ۽ پڙهندڙ، سُست ۽ پڙهندڙ يا وِڙهندڙ ۽ پڙهندڙ به ٿي سگهن ٿا. ٻين لفظن ۾ پَڻَ ڪا خُصوصي ۽ تالي لڳل ڪِلب يدوندن درايي لڳل ڪِلب شي. فقي.

كوشش اها هوندي ته پَئ جا سڀ كَم كار سَهكاري ۽ رَضاكار بنيادن تي ٿين، پر ممكن آهي ته كي كم أُجرتي بنيادن تي به ٿِين. اهڙي حالت ۾ پَڻ پاڻ هِكَبِئي جي مدد كَرڻ جي اُصولَ هيٺ ڏي وَٺُ كندا ۽ غير تجارتي non-commercial رهندا. پَئن پاران كتابن كي دِجيٽائِيز digitize كرڻ جي عَملَ مان كو به مالي فائدو يا نفعو حاصل كرڻ جي كوشش نه كئي ويندي.

كتابن كي دِجيِٽائِيز كرڻ كان پو ٻيو اهم مرحلو وِرهائڻ distribution جو ٿيندو. اِهو كم كرڻ وارن مان جيكڏهن كو پيسا كمائي سگهي ٿو تہ ڀلي كمائي، رُڳو پَئن سان اُن جو كو بہ لاڳاپو نہ هوندو.

پَئن کي کُليل اکرن ۾ صلاح ڏجي ٿي تہ هو وَسَ پٽاندڙ وڌِ کان وَڌِ ڪتاب خريد ڪَري ڪتابن جي ليگڪن، ڇپائيندڙن ۽ ڇاپيندڙن کي هِمٿائِن. پر ساڳئي وقت عِلم حاصل ڪرڻ ۽ ڄاڻ کي ڦهلائڻ جي ڪوشش دوران ڪَنهن به رُڪاوٽ کي نہ مين.

شیخ ایاز علم، جائ، سمجه َ ۽ ڏاهپ کي گيت، بيت، سِٽ، پُڪار سان تشبيه ڏيندي انهن سڀني کي بَمن، گولين ۽ بارودَ جي مدِ مقابل بيهاريو آهي. اياز چوي ٿو ته:

گيتَ بهِ ڄڻ گوريـلا آهـن، جي ويريءَ تي وار ڪُرن ٿا.

. . . . . . .

جئن جئن جاڙ وڌي ٿي جَڳَ ۾، هو ٻوليءَ جي آڙ ڇُپن ٿا; ريتيءَ تي راتاها ڪن ٿا، موٽي مَنجه پهاڙ ڇُپن ٿا;

كاله، هُيا جي سُرخ گُلن جيئن، اجكله نيلا پيلا آهن; گيت بر جڻ گوريلا آهن......

هي بيتُ أتي، هي بَم- گولو،

جيڪي بہ کڻين، جيڪي بہ کڻين!

مون لاءِ ٻنهي ۾ فَرَقُ نہ آ، هي بيتُ بہ بَمَ جو ساٿي آ، جنهن رِڻَ ۾ رات ڪَيا راڙا، تنهن هَڏَ ۽ چَمَ جو ساٿي آ ـ

اِن حسابَ سان النجاڻائي کي پاڻ تي اِهو سوچي مَڙهڻ تہ "هاڻي ويڙهہ ۽ عمل جو دور آهي، اُن ڪري پڙهڻ تي وقت نہ وڃايو" نادانيءَ جي نشاني آهي.

پَئن جو پڙهڻ عام ڪِتابي ڪيڙن وانگر رُڳو نِصابي ڪتابن تائين محدود نه هوندو. رڳو نصابي ڪتابن ۾ پاڻ کي قيد ڪري ڇڏڻ سان سماج ۽ سماجي حالتن تان نظر کڄي ويندي ۽ نتيجي طور سماجي ۽ حڪومتي پاليسيون policies اڻڄاڻن ۽ نادانن جي هٿن ۾ رهنديون. پَڻَ نِصابي ڪتابن سان گڏوگڏ ادبي، تاريخي، سياسي، سماجي، اقتصادي، سائنسي ۽ ٻين

کتابن کی پڑھی سماجی حالتن کی بھتر بنائل جی کوشش کندا.

پُڙهندڙ نَسُل جا پَنَ سڀني کي ڇو، ڇالاءِ ۽ ڪينئن جهڙن سوالن کي هر بَيانَ تي لاڳو ڪرڻ جي ڪوٺ ڏين ٿا ۽ انهن تي ويچار ڪرڻ سان گڏ بيو ابَ ڳولڻ کي نہ رڳو پنهنجو حق، پر فرض ۽ الخٽر گهرج unavoidable جواب ڳولڻ کي نہ رڳو پنهنجو حق، پر فرض ۽ الخٽر گهرج necessity سمجهندي ڪتابن کي پاڻ پڙهڻ ۽ وڌ کان وڌ ماڻهن تائين پهچائڻ جي ڪوشش جديد ترين طريقن وسيلي ڪرڻ جو ويچار رکن ٿا.

توهان به پڙهڻ، پڙهائڻ ۽ ڦهلائڻ جي اِن سهڪاري تحريڪ ۾ شامل ٿي سگهو ٿا، بَس پنهنجي اوسي پاسي ۾ ڏِسو، هر قسم جا ڳاڙها توڙي نيرا، ساوا توڙي پيلا پن ضرور نظر اچي ويندا.

وڻ وڻ کي مون ڀاڪي پائي چيو تہ "منهنجا ڀاءُ پهتو منهنجي من ۾ تنهنجي پَئَ پَڻَ جو پڙلاءُ". - اياز (ڪلهي پاتر ڪينرو)